

> تحقیق قنیقید نوشادعی الم جثق

> > خاشِن



| فهست |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 4    | الاهداء                                                      | 1  |
| ۵    | انتساب المحادث                                               | 4  |
| 4    | عرض حال                                                      | į. |
| 4    | تقريظ                                                        | p  |
| ۳    | مدائے دلھے۔ سبب تالیف                                        | ۵  |
| 40   | مقدمه                                                        | 4  |
| 44   | عبدالرزاق مليح آبادى كاتفادف                                 | 4  |
| PL   | فاصل برملوى برعبدالرزاق ملح أبادى كالزامات                   |    |
| 49   | جاب الزام نبلر؛ فاضل بريو حص كم علم صبيرت                    | 9  |
|      | (الف) ايمان الدين كريمين مصطفى عليم السلام ولعداة كمتعلق     |    |
| ۵۵   | فاصل مربلي كانقطر نظررب عدم ايان الوطالب كم تعلى فافل        |    |
| de   | بريلوي ي تشريح (ج) سينج وحلان عليالر طفة فاصل بريلوي المياري |    |
| 40   | جاب الزام مبلر فاصل بربلوى اوركستفاد                         | 1. |
| ^.   | (الف) تخريمي فلافت                                           |    |
| 1-0  | رب، مخر کمی ترکیم موالات                                     |    |
| 149  | دج مخرکی ہے۔                                                 |    |
| 120  | جواب الزام منبسر، مسئلة تكفير                                | 11 |
|      | رالف مسكر تحفر كم متلق فاصل بريليري كالقطر نظر               |    |
|      | رب دارالافياء دارالعلوم داد بندسے كفرىد عبارات كى تصديق      |    |
|      | رج ) صابطر تکفر-از : جاب مفتی محر شفیع صاحب داد بندی         |    |
| K.Y. | خاتمه کلام ۲۱۰ ماخذومصادر                                    | 11 |

#### جُمَامِقُوق بِحِق إلى ومحفوظ بي

#### سلىدا شاعت نمب ر.٩

نام کنب \_\_\_\_ انتها مات عبدالرذاق ملی آبادی برای نظر انتخار کنتی و تنقید \_\_\_ نوشاد عالم جنتی کتابت \_\_\_ عبدالرجن عاجت نوشادی ما وید قادری ضیائی تصبیح \_\_ شفقت جا وید قادری ضیائی مختکاشف بیط مختکاشف بیط ختکاشف بیط تختی او بیا الآخر الکار محتی الا محتی التا عبد \_\_ اقولی مطبع \_\_ سیخاد آر کی پری لا بود مطبع \_\_ سیخاد آر کی پری لا بود قیمت معادی معادی معادی شاده یک معادی معادی شاده یک معادی معادی معادی شاده یک معادی معادی معادی معادی معادی شاده یک معادی معادی

### شاشس

مسجد بضا محبُوب مود عياه ميران لاهي حود نمبر ١٩٠٠

### مصطفا جالض رحمت به لا كھول سلام

# النسان

شہید جنگ ازادی تخریب حربیت کے سالار کاروال الم المنطق والفلسفه عالم باعمل، فاصل بعيدل حفت علامه ولاناسيد نافضل حق جراً وي شي عليات الرحة الطول جرأت حق گونگ، اور ہے باکھ 0/12 زندگی اتنی غنیمت تو نہیں سے لیے عهد كمظف كى سرمات كواره كولين كرائة چشت : نوشادعا كم حِثْق فيدي نظا مي

بِسُمِ اللهِ الرَّهُ فِي الرَّحِي لُمِّ الصلوة والسلام عليك يارسول الله

### الاهداء

سيرى ومرشدى ومولائك نظام الملت حفت خواجه نظام التين مجوب المحصد صخص الله مقالي عنه كه توسط سے

وحمة المعالمين واحة العاشقين انس الخويبين موادا لمشتاقين سرور كاشات فخرموجودات احمد مصطفى محقد هجتبى مل شية أم

كه جبيت ما جزادى سيدة الناء حفت ة فاطمة الذهراء رص الله تعالى عنها كي لحت عبر لورا لعين امام عالم صوفام

تواب وخيرالانام سيدانشهداء

تُحصرت إمام حسيئن رصى الله تقالى عنه شهيد كرم بلكيام" جمير كي كرداد وعمل سے ديرضي اسلام برم ملتے

کاجذبہ ملتاہے اور ظالم کے سامنے وقعے او لئے کے حرابت کیونکر سے جوا شعار ولا کے سامنے وقعے کردن و فاشعاروں کی

كل ب برسرميدال مكرهبي ونهي ا!!

طالبعفووكرم

مؤشادها لمجشتی ۱۹ ربیع الاقل شریف ۱۹۳ است ۱۹۳ م

## الصلوة والسلام عليك بارسولات م

# تقريظ

#### بِسُوِاللهِ الرَّحِهُ نِ الرَّحِيُّةِ نَسُالِ مَسَارِل مَسَارِل مَسَارِل مَسَارِل

یغی حاسر کا وجود مجی زرے با ذاری ونن ہے اور واقعی جہاں ہمادا لطریح پہنچا بنا مشکل ہو لئے ہم ان کی معرفت ازخود بہنچ جا آئے معرف دی اور انکی خبرت نے اعلی حضرت مولئی خات اور انکی خبرت و قبولیت کو اس طرح بلندلوں پر دیکھا فاضل بلوی جر آلڈ تغالی کو اپنے گھرسی جگر دی اور انکی خبرت و قبولیت کو اس طرح بلندلوں پر دیکھا پیش نے فرکت ہم بسب بیش کے ایک نے خوالے اور محتیق و تفقید کے المین نے میں اور ایک ہم بسب کی انہا مات و ارزا کا بین انہی تفقیس کتا ب سر بیٹر ہے ہم کا اللہ موصوف سے تسکر بر کے ساتھ اوارہ اپنی میں بر بر بر بر ب میں براہ ما

وائتی شان و شوکتے شائع کرنیکی سعاد حال کرائے ہے مقبول احمد ضیائی قادری فرائی شائی شریب هالکلم سے اللی شریب هالکلم سے

نوط: على وفلم علاط الله أكاه فرليني ناكم آئره الناعت بي درسكى كى ملئ بشكريه!

ہمیرت کو نہیں ہمھا جائے گا۔ یقیناً ایس نے حق وصدا قت کی را ہ پرمسلمانوں کو گا مزن کر نے میں عزم و ہمنت سے کام ایا. مسلما نوں کو ہندوؤں کی علامی سے کہات لانے میں اہم کردارا داکیا۔ ایس کے متین کردہ راستہ یہ ہی علماء اہل سنت نے بڑھ جڑھ کرکام کیا۔

تحریب آزادی کے زمانہ میں علماء اہل سنّت کے قائد صدر الافاضل حصرت مولا نا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ الله علیہ تھے آپ نے المجائیں بنارس کے مقام بد ایک عظیم الثان آل انظیا گئی کا نفرنس مفقد کی جس بن منام ہندور سان رکیا کے وہند ) کے اطراف سے جلیل القدر علما وکرم اور مثاری خطام تقریباً یا پنج مبراری تعداد میں تمریب ہوئے۔ اسکانفرنس میں یہ قرارداد متفقہ طور پرمنظور ہوئی .

و آل انظیا گئی کا نفرنس کا یہ احباس مطالیہ پاکستان کی پرزوری ت کرتا ہے اوراعلان کرتا ہے کہ علماء و مشارکے اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریب کو کا میاب بنا نے کے لیے ہرا مکانی قربا بی کے اسط بیار ہیں اور یہ اینافرض سمجھتے ہیں کہ ایب ایسی حکومت قائم کویں جو قرآن کریم اور مدین نبوی کی روکشٹی میں فقی اصول کے مطابق ہو " لے میلیانوں کو ہندو کی غلامی کی روکشٹی میں جکوشنے کی سازش کو بے فقا، میلیانوں کو ہندو کی غلامی کی زنجے وں میں جکوشنے کی سازش کو بے فقا، کیاتو گا مرحی کو ممبررسول صلی الشرعلیہ وسلم پر بھانے و الے کا نگریسی ملا و کی نے آپ کو انگریز کا ایجنظ کہنا شروع کر دیا۔وہ چا ہتے تھے کرآ ہے جبی ہما دی طرح مسلمانوں کو بیست و نابود کر نے کا و نسینیہ مرانجام دیں دیکن آپ نے اسلامی نقط منظر کے مطابق مسلمانوں کی ہر طرح سے بلذی کو مدنظر کھا۔

عبدالرزاق ملح آبادي كولكائ بوت الزامات كايرعسزم،

زحمت برواشت نه کی ـ گویا که اپنے ذہن وصمیر میں رکھنے والے صدعناد کو آشکاراکر دیا ۔

جها ں کچھ اوک مطاہرا بگریز وشمنی کا راگ الاب رہے تھے و ماملانوں كوبندوك وام فريب ميرهي فسأرب تع يلكن اعلى حضت مولانا احدرصا خاں رحمة التدعليم كى فراست ايا فىنے سندومسلم اكاد كے نقصا باتكا سبسے پہلے اندازہ سکا یا۔ بینرسی پروا ہے بابک وہلمسلمانوں کو خرواركياك أمّت مصطفى، عاشقان نبي مختار خردار أ مشكيف ہن کے دام فریب میں منعیس جانا اس لیے کم ایک ورندے سے بنات ماصل کو کے دومرے درندے کا شکا رہو جاؤگے اور ہندو این اکر سے کے بل ہوتے ہمہیں خونخوار درندے کی طرح بے رجی سے نكل جائے كا. \_\_\_ دوقومى نظريہ ست پہلے فاصل رطوى نے بى بىتى کیا۔ ہندوا ورانگریز دونوں کے خلاف علم جماد آپ نے ہی بلند کیا. آپ کی اس فراست ایمانی کو آنے والے وفت نے واضح کر دیا کہ جوملان ہدورسان میں رہ گئے اُن سے کس بربرت کا مطاہر کیا جار السے بنون کی ہولی روز کھیلی جارہی ہے۔ آپ اسے توب جانتے ہیں۔ تخریبی عنام کی وجرسے سے سی ستہر میں امن نہیں ہرطاف دست کردی ہی دست کردی ہے جس کی بناء پر کوئی سطرک محفوظ منہیں، مساج محفوظ بنیں۔ ۲ دسمبر طاوول یک و با بری مجدسم یکرنے کے بعد مزیدا ورخان مفاکومنیم کرنے كى كوت شين كى جاربى بى جوروح فرسا سانحات وقوع پذيروس میں انہوں نے وحثت وہربریت کے تمام سابقہر سکار وتو و بیکی گورل سے انسانوں کے شہوں کو جھلی کیا جا ر لم ہے۔ بموں کے دھاکوں سے مسلمانوں کے مبول کے براجے ہوا میں اُٹوائے جارہے ہیں جھرا کھون كر انترط بإن بالبرنكالي جاريي بير \_ كيااب على اعلى حضرت كي

حب که حقیقت میر ہے کہ کلام باری تغالی و حدیث مصطفے علیہ التحیہ والثناء میں اس طسرے کا زم ہے کئی کا ایک دوسرے کے بغیر بایا جانا ممکن نہیں۔ رہ ذوالجلال کی کلام کو مبنح رشد دیرا بیت ماننا اور حدست پاک کو کامل اکمل اور با دی نہ ماننا ایمان نہیں۔

مان دکلا یہ ناممکن و محال ہے کہ ایک کا اقرار دو سرے کے
انکارسے جمع ہو جائے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری جا
میں منکرین مدیث کے متعلق ارشا دفر مایا ؛ \_حقیٰ المقدام ابن معدیکر ب
قال قال دسول الله صلی الله علی موسلم الله اف اُونتیت القران
و مشله معیم اُلاہوشات دجل شدمان علی ادیکہ یقول علیک میں خدا القدران فی اوحد شونی مون حدال فا حاری وما
ر جدت منبله من حرام محروری ان اساسم دسول الله کا حرم الله الحدیث ۔ دواہ ابدواؤد وردی الداری دمشکوای

تحصرت مقدام بن معدیکر بسے مروی ہے آپ فرملتے ہیں کہ بی کہ یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خردار مجھے قرآن باک عطاکیا گیا ہے اوراس کے عظ اس کی مثل بھی عطائی گئی ۔ خردار قریب ہی ذمانے میں رقبل از قیامت اکے سخص امیر ترین اپنی کڑسی پر سہارا لگائے بیٹھا ہوگا راپنے چیلوں کو کہد ہا ہوگا تم پر صرف قرآن باک بیرعمل کمر ناہی لازم ہے ۔ جو چیز قرآن باک میں ملال ہے اس کو ہی علال سم جھوا ور قرآن باک میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کو ہی علال سم جوا ور قرآن باک میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کو جس مانو ۔ حالانکہ کئی چیزوں کو اللہ کے رسول نے حال میا ہے جیے اللہ تقسالی نے حال میں جین

ر بقیه ما تر من من ابق 'بر بلومیت مترجم عطاء الرحل ''اداره ترجها ن السنة لأمور - ص و و دادت دعالم چشتی

بلذیمت، اسکاله، صاحب کیتی، مخزن علوم عقلیه و تقلیه جناب نوشاد عالم جنتی مدون اور فعات و شاه علی اور فعات و بلاعنت بر مبنی اسک ادار الهوت ادار هیوت انداز سے در تا بلیغ فرا اسکوان کی سعی بلیغ اور حق کوئی بر حزا و خیرعطا فرائے اور عوام الناکس کو مستفید مرد ندی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین اور عوام الناکس کو مستفید مرد ندی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین ایجا ہ سے دا لمرسلین ۔

جناب نوشاً دعالم صاحب نے "بوا لکلام ازادی ایب عمارت نقل کرکے ورطرحرت میں دال دیا کہ ایک شخص عالم دین ہونے کا دعویدار سولی صدیت مصطفی صلی اللہ دعویدار سولی صدیت مصطفی صلی اللہ علیہ دسلم کا کیسے انکارکر گیا۔ ملاحظ ہو۔

"دجناب قلح آبادی صاحب کابیان ہے کہ ابوالکلام آزاد نے ان کے
اکی سوال کے جواب میں فرمایا \_ حدیث انسانی سوسائٹی کے
لیے قانون کا سوتا بہیں ہوسکتی \_ عالمگیر بدایت کا صامن
قران ہے \_ اور قران معدو دسے چند قوانین کے حامل ہے
یہ اس لیے کہ کوئی قانون بھی اختلاف از منہ وحالات کی وجہ سے
ساری دُنیا برنہ نافذ ہوسکتا ہے \_ نہ مفید ہوسکتا ہے
دراصل شریعت کی اساس طب مصالح اور دفع مفاسد برہے اسے
دواصل شریعت کی اساس طب مصالح اور دفع مفاسد برہے اسے
دواصل شریعت کی اساس طب مصالح اور دفع مفاسد برہے اسے
دواصل شریعت کی اساس طب مصالح کے اور دفع مفاسد برہے اسے
دواصل شریعت کی اساس طب مصالح کا دور دفع مفاسد برہے اسے
دوالے صفحات برملاحظم کریں

والشرصفي مالقي ك

الم وقط و برصفر سبند وباك ك غير مقلدين حبيب بقلم خود اور بنفسه ابل حدث بونكا دعوى به وه لوك ابوا مكام آذاد كو فرقد ابل حدث ما بهت براعالم طبنة اور نت بي لهذا احمان المي ظهر نايني رسوك فرام تصنيف البر بلويت مي ابوا لكام آزاد هما كا "ذكو" ان الفاظي كيا ب الا بل حديث جيدا لم دين ا مام الهند مولانا الوالكلام آزاد (بقيرها في به ي المدين بي المدين المام الهند مولانا الوالكلام آزاد (بقيرها في المدين المام الهند مولانا الوالكلام آزاد (بقيرها في المدين المام الهند مولانا الوالكلام الماد (بقيرها في المدين المام الهند مولانا الوالكلام الماد (بقيرها في المدين المام الهند مولانا الوالكلام الماد (المقيرها في المدين المام الهند مولانا الوالكلام الماد (المقيرها في المدين المام المند مولانا الوالكلام المولد (المقيرها في المدين المدين المام المناسلة المدين المدين المدين المام المند مولانا الوالكلام الماد (المقيرها في المدين المدين المام المند مولانا المولد المولد المدين المد

## صرائےدلے

#### سبب البف

الحد مد دلله دب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والساة م عليك ياسيد المرسلين و على آله واصحابه واذواجه واولياء ملته المجدين برحتك يا الرحم الراحين بعد مدصلوة يحوض مدعا يهد كم انظ نيشل اسلام كيونورش راسلام آباد - پاكتان كے كليه اصول الدين شجه تقابل اديان كے اك طالب عم دوست جناب محد فديم عباس وايم ليے عما حب سعيدا فرقون يرعلمي وعلوماتي بهونے كر مسال سرا ميان و فرقون يرعلمي وعلوماتي تبادله عيال بوتا رستاہے ۔

لے نوط : اب ندیم عبارس صاحب اپن پرط صائ کی تعمیل کے بعدا پنے آبائی وطن واپس جاچکے ہیں - (نوشاد عالم چنتی) اکے حدیث شرافی میں ذکر آر باسے کم علی گرھے اور ذی ہا . در ندی کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے :

قرآن باک کی مثل سے مراد مدیث باک ہی ہے کیؤیکر مدیث قدسی کے افاظ میں بنے کہ مدیث قدسی کے افاظ میں بنے بنے بائیل بنی کریم صلی اللہ علیہ ولم کوالقاء کیے جاتے ہیں لیکن باقی اقاد کا مفہوم میں اللہ تقالی کی طیف رسے القاء کیا جاتا ہے ۔

صریت باک میں رجل شبعان کا مطلب زیادہ کی نے والے سیر شدہ : ا ما البلادة وسوء الفہد و من اسبا به البنع دک ترج الاکل وا ما الحیا قسة و البطرومن موجبا قدہ التندر والغرور با لمال والجا ہ رحرف الله )

مرز الدہ کھانے اور سیر بہونے کی وجہ سے بلادت اور بدفہی لازم آتی ہے۔
دیا دہ عیش و عشرت اور مال ومرتبہ کے تیکر کی وجہ سے حاقت اور اکط حاصل ہوتی ہے۔ "

ويمن ان يصون فول منبعان كناية عن غرود كا بكثرة علمه وادعا منهان لا مزيد على ضله رموقاته

ممن ہے کہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادگرا می شیعان سے مراد و شخص ہوجو اپنے علم کی کثرت برغ ورکرتا موا وراس کا دعو میار ہو کہ کوئی شخص اس سے علم وفضل میں زائد نہیں ۔،،

قربان جاؤُں علم مصطفا علیہ اسلام یہ آپ نے علام احدیدویر: اورابوالکلام آزاد جیسے نامسودلوگوں کی نشائدہی فرماکر اپنے غلاموں کو گراہوں کے کراہ کن عقائد سے دور رہنے کی تدبیر فرمادی .

الله تقالى مسلمانوں كوحق راه برقائم ركھے بهجت مصطف صلى الله عليه ولم عطافرملئ مكار فريب سے علم الله الله عليه ولم عطافرملئ - آئين - أين - أين - أين الله عفوظ فرملئ - آئين - آئين الله عنون اله عنون الله عنون الله عنون الله عنون الله عنون الله عنون الله عنو

فادم الطلباء \_ عبدالمذاق فقرالدى حطاروى

نیزاس فتنے کے مذموم عزائم سے عوام النائس کوروٹناس کرانے میں تحریری وتقریری طور پر بے مثال کر داراد اکیا۔

اس فقف كے مدباب مين خاندان حصرت شاه ولى الله عليه الرحمة اور ما ندان حصرت مجدد العث تاني رصى الله تعالى عنه كے علاوہ ، خاندان خير آمار بدایوں ، رام پوراور بریلی کے علا وہ تکھنو کی علی فا ندان فرنگی محل مجی بین يين حقا-ان نفوس قدسيهي حفت علامهمولاناسيرى ففل حق فيرابادى علىدارهمة ،امام حرتيت سے كى سيدى حضرت مولانا فضل رسول بدايدنى رصوان التديقا لى عليهم يمك كا اسماء كرا مى سرفيست ب اين دوريس ا فكارحت وعقائد ابل سدّت كي نشروا شاعت شان الوهيت جل حلاله اورناموس رسالت على السلام كى تخفظ كے اس سلسلے ميں جناب ابوالكام آزادماحب كے والدكرا في سينيخ العرب والعجم، فاتح بخديت قاطع شرك وبدعت عالى جناب حفرت علامه مولانات يدى خيرالدين صاحب عليدالدجمة كانام نامي بم مرفسية ہے اور فاصی شہرت کا حامل ہے \_\_ آپ مفتی عالم اسلام حضرت علامہ فضيلة الشيخ جمترالخلق بقية السلف سيدى حضرت مولانا يشخ دهلان رخمة عليم (اسا دمکرم حرم شراعیف کے خاص اجاب میں شامل تھے قبلہ حضرت مفی عالم اسلام علىالدخمة في رُوِّ و بل بيت ميس بهت بي محركة الآرا اورفابل قدرعلم تصانیف بطوریادگار چوری بی جن میں اکثر زبور طباعت سے آواستر جائی بی مالزاد "صاحب جونكم برصفير سندوياك مين اكابرين إبل سنت وسلف صالحین کے فکر سے "ازاد" ہونے والوں کے سرخیل جاعت اور اپنے والد علیدالرحة الرصوان کے مسلک اہل سنت کے برعکس ہیں \_\_مگرج لوك آزاد صاحب كے خاندانى بس منظر كو بنيں جانتے ہيں وہ تمام حفرات اكثر مغايط مين دست بين واس صنن مين برا در نديم عباكس صاحب كى علمى معلومات كوفى فاص منهقى \_\_\_ واقم نے برادر نديم صاحب كو جناب

اسی موصوع برگفتگوکه نے ہوئے بربیل تذکرہ ، برصغر بند و
پاک بن "گساخی رسالت" اور" تنقیص شان الوہیت" بھی تاریک
کاذکر جل کا ہے۔ جرمسلمانوں کے عرصہ غلامی کا گینہ اور دور استفار کا تمریخ بند و پاک میں شان رسالت میں گستاخی" اور" شان الوہیت " میں نقص شان کو لئے والی ان تحریکوں کو" فقنہ و لا بیت" و" فقنہ دیو بندیت " کے نام سے جانا بہجاپا جا ہے۔ دراصل "قا دیا بنیت" ان تحریکوں کا بهند و پاک میں شکلہ ہے۔ "قا دیا بنیت کی فکری بنیاد" میں دیو بندیت اور و با بیت کا ب مثال تعاون حاصل ہے۔ برصغر کے مشہورا و رعظیم مفکر علام اقبال ماہ برحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔
مرحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔
مرحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔
مرحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔
مرحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں ،۔
مرحوم اپنے فکرو تجربہ کی روشنی میں ارشاد و دونوں اس تحربی کی پیاوار دونوں کا کے دونوں کا سے تاریخ کی پیاوار ، دونوں کا سے تی پیاوار ، دونوں کا سے تی پیاوار ، دونوں کا سے تیں نام دونوں کا سے تیں ایک سے سے سے اور دونوں اس تحربی کی پیاوار ، دونوں کا سے تاریخ کی پیاوار ، سال کا سے تیں نام دیاں اور دونوں کا سے تاریخ کی بیاوار سے تاریخ کی بیاوار ، سال سے تاریخ کیں کیوبی کی بیاوار ، سال سے تاریخ کی بیاوا

- جیےعرف عام میں 'و ماہیت کہا جا تا ہے' یا ہے۔
اس موصوع پر کئے مستند کہت ہا زار و مکتبہ سے در تیاب ہیں مے دری تفصیلات آپ وہاں سے ملاحظ کریں ۔ تقدیس الوہیت کی باسداری ور عظمت رسالت کے تحقظ کی فاطراس مذموم فقنے کا نہا ہی جو انمر دی اور نفتانی سے علملئے ہل سنت وجاعت نے سد باب کیا سئنی علمائے کرام نے اکس مذموم فقنے کے مدمقا بل سیسہ ببلائی ہوئی دیواری مانند کھ نے ہو کر عایت مذموم فقنے کے مدمقا بل سیسہ ببلائی ہوئی دیواری مانند کھ نے ہو کر عایت باری تعالی اور فیضان مصطفط جان رحمت کے صدقے میں ، اپنے علم وفضل اس مکروہ فقنے کی تاربور کو بھے کر درکھ دیا \_ ا

ا خراها المعن اقبال محد حضور انستد ندیر نیانی اشاعت اقد الهاء مرکدانستد افزال کا خری محرکدانستد مراقبال کا خری محرکدانستد کور محد قادری اشاعت دوئم جوری ۱۹۸۷ء ناشرهنیا القران بلی کیشز لامون م

اورمصدر رشد و برایت بی وبی اولیائے شیطان اپنے وجود ناستوریسی نظامتوں کے نما سُدہ ، حق سے روکے والے اور آخرت کو تباہ کر دینے بی مصروف عمل ہیں ۔۔۔ فاصل بر لیوی کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ ایک نفر وکئے والامسلسل الزام بازیوں ، مبنان ترازیوں کا تسلسل جاری ہے ۔ مفالفین اہل سنت اپنی وفات یا فنہ '' بزرگوں "کی ' غیبت " میں آج بھی جوط بول کر منعب '' نیا بت "کا صحیح فریفند انجام دے رہے ہیں ۔

فی الحقیقت اگر اسلام کی بیبی خد مت سے تو مجھے بتایا جلئے کہ اسلام كى اصل وتعليمات "كيابي وكهي ايسا تو مني كدا سلامى تعليمات كورو كرفين سے ختم کرنے کے لیے اسلام مخالف طاقتوں نے اپنا اصل روپ بدل بباہے۔ اس منی میں برطانبرسے والیس مونے کے بعد فاص کر پاکتان میں ممتبر مدنیہ اردوبازارلاسور كے ناكسرانوارصاب موجودہ دور ميں كليدى كردارا داكرر ہے ہیں۔فاصل برلوی کے خلاف پرویگنظ مکرنے میں پرجناب ایک عمل جاتا عصرتام شن ہیں \_\_\_ راقم کئی باران سے مل میکا ہے \_\_ فاصل بریادی کے خلاف بولمة بولمة ال كي مندس سفيدسفيد جاك الكفرك با وجو دجي فاموي ا ختیاد کرنا ان کے بس میں منیں ہے و وحین اُخلاق " کے اس عظیم منزل پرفائز ہیں جس کا ادراک ان کے جھو سے جھوٹے بچوں کو بھی ماصل سے۔ حال ہی میں ترکش ریلی فاونطیش سینظ فاراسلامک اسطیط براکے رئیس ا اسكالرجناب عبدالحيت بريزك صاحب ياكتان بي مختلف مما مك اور فرقے کی معلومات کے متعلق ایک مطالعاتی دورے برتشراف لائے تھے ۔ یونکہ آب نے لاہور میں انوار اور اس حجی ملاقات کی حقی ۔ انوار صاحب نے فاصل بر لیوی کے خلاف بے بنیا د مکھی جانے والی مہت ساری کتب کوان کی نظروں سے گزار دیا تھا اس کے علا ڈہ کتمان حق میں کوئی کسر باتى بنين ركعى تقى \_\_\_ الفاقاً ان سےميرى ملاقات اواره عِ

بیان کرنے میں بڑی سمولت ملی .

اس مقالے میں عبدالرزاق ملیج آبادی صاحب کی طرف سے اعلیٰ حفرت کی ذات برلگائے گئے مہرت سارے الزامات میں سے میں نے حرف ۱۳ الزامات میں سے میں نے حرف ۱۳ الزامات برگفتگو کرنی چاہی ہے۔ جومیرے نز دیک نہا بیت منگین امہیت کے حامل تھے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دا لگٹ ایکن ابوین مصطفے اصلی الدعلیہ دالیڈ ایکن ابوین مصطفے اصلی الدعلیہ

وسلم کے قائل نہیں تھے۔ د ب) فاعنل بریلوی ایمان ابوطالب کے قائل تھے۔

رب فاصل بریوی این برطانب و ماند منتر علامه السننج و ملان رجی فاصل بربلوی نے سننج الاسلام حضت علامه السننج و ملان مرحمة الله علیه کمی علی مناب محصی حتی دحس کا عبد الرزاق ملح آبادی صاحب نے کوئی نام نہیں بتایا ہے۔)

(۵) فاصل بربلوی بقول عبدالرزاق ملیج آبادی صاحب کے "محر کیب فلافت ، محر کیب ترک موالات اور تحر کی بہت رکے معاذ الله اس لیے مخالف تھے کہ یہ انگریز ول کے مفادمیں برخفیں ۔

(ه) فاصل بربلوی اینے اور اپنے معتقدین کے سواتا م ونیا کے مسلمانوں کو معا ذاللہ اللہ بقول عبد الرزاق ملح آبادی صاحب کے کا فربلکہ ابوجہل سے جبی بڑھ کر اکفر جانتے تھے .

"الالعسفة الله على الكا ذهبين"
عبدالرزاق مليح آبادى صاحب كے يه وه نوازشات بي جيائنوں نے
اپنى مختلف تصنيفات و تاليفات ميں ذكر كياہے ۔ ساخة ساخة ان كي كي لي دوسر بے حوارين اور پاكباز نفوس " مجى اس كارنير ميں شامل ہو گئے ہيں ۔
كيا كيج و كم ماضى بعيرسے ہى خيروشر جى وباطل كى جنگ ہوتى وباطل كى جنگ ہوتى وباطل كي جنگ ہوتى وباطل كي جنگ ہوتى وباطل كي جنگ مان ونيا نے ان اليت كے يليمشل منا واور و

تحقیقات اسلامی اسلام آبادی لائبرسی میں ہوگئ \_\_\_ دوران گفتگو جناب عبدالحييت صاحب في بهت سار عدة أنى سير كاه كيا فاص طورير حقائق مسخ كرنے كے معاملے مين" انوار صاحب كانصوصى دكرفرالا. میں نے انہیں فاصل بر لیوی کا صل تصانیف اور دیگر اہل سنت کے تصنيفات كابرا وراست مطالعه كي دعوت دى حس كابهت اجهااتر سوا. بحده تعالى وطن واليس جاتے وقت انبوں نے مجھ سےخصوصی ملاقات کی۔ معانقر کے بعد اپنے دابطے کا بہتر دیتے ہوئے خط تکھنے کی فرمائٹ کی تاکر ابطر کال رہے \_\_ کیں نے ان کا تسکریہ اوا کرتے ہوئے خندہ پیٹیا نی سے ان کی سے بیر شکا بیت کی کرمعا د اللہ بیش کش قبول کر لی \_الرتالی اس سے عہدہ براں ہونے کی توفیق عطا

> فرمائے آئین ا جناب انوارصا حب کے دست راست جناب خالدمحود صاحب جنہولے خرسے فن تحرلف وخیاست میں واکر سط " بھی کیاہے فاصل بریادی كے خلاف الزام تراشى ، بہتان بازى ميں آج كل بہت زيادہ بيش بيش بي جناب واكثر صاحب وصوف وبرطانيه مين اينة آقلت نعمت اج نابي کے سایر عاطفت میں عظم کر مطالعہ بریلوسے فرمارہے ہیں۔

> ببرحال عرص برسے كه ترديد باطل ميں جو بعى جس قدر ولوله انظيم سے برُعزم ہوا باطل نے بھی اپنی تمام نر قوت وسخت کے ساتھ اسے برنام كمد ناشروع كرديا آب ازآدم رعليه السلام تا ايندم تاريخ انسانيت یرای نظر وال لیں اس کے لا تعداد سوا صدمیسر آجائیں گے ۔ماضی میں حصرات انبیاء علیه اسلام جیسے نفوس قدربیر کے علاوہ اللہ کے نیک صاكين بندون كود يكولين - أج مجى ظاهر بس جابل طبقه حصرت ما الوصيف رضی الله نقالی عنه کوعلم حدیث سے عاری اور صاحب قیاس کے لفت سے ملقب کر تا ہے سیکن جو لوگ حصرت کی حلالت علم سے واقف ہیں

وہ اُنہیں امام الاعظم اور سران الائمرے خطاب سے پکاتے ہیں۔ چندصدی بیشراگرسم تا ریخ کے استینر میں جھا اک کر دیکھیں تومعلوم ہو كاكريشخ عبداكي محدث دبلوى عليه الرحمة اورحصرت مجة دالف تاني على الرحمة كے خلاف دين اسلام كے باغى ور" باركا واكبرى كے يرورده" دربادی علما دسونے ان حفرات الفدس برکیے کیے گھنا وسے الزامات

حصرت مجدد العب تاني رصى التدنقالي عنه كي حيات بابر كات كأتم كرنے والوں بير بيرعيا ں ہے كه آپ كے خلاف حاسد ينوں نے بادشاہ وت

" آپ این آپ کو صدیق اکبر رصی الندتالی عنظ سمحقتے سے ایک

اسي طرح محقق على الاطلاق تضغ محقق حصرت شاه عبد تحق محدث وبلوى علىدلرحة كے خلاف يروفيسرفليق احمر نظامي صاحب في الزام تراشي كى ہے كہ آپ معاذاللہ

وراحكام اسلام كم معلق ويك كى جوط بربات نبيل كرتي "المخيص) الكن حق يرب كرمشيت إلى معيشه غالب اور مير ويمكن السطا بميشه مغلوب ہوتے ہیں \_" پاک ہا ز لفوس " کے را زیا ئے اندروں جب منظر عام یر آنے ہی تو نظا ہر تقوی ثقیہ احد تقدس کی دوکان سجانے والوں کی خانقا ہو

لے ماہرا ہوا داراتا فی ۔ لاہورشا د ، صفرور بیج الاول ۱۳۱۵/ حولائ اكت ١٩٩٥ ومحدّد اعظم نبر" صوا .

ع جات سینی عبد کی محدث و بلوی از خلیق احد نظامی - پروفیسرطبع ول سی ندارد معلع فاكن يرس الشريكية رجمانيه لابعد ص ٢٩٧ ؛ کفریه غلط ہیں۔ میری جنی جی تصانیف ہیں ہیں نے ان کومنسوخ کر دیا۔

ہرے سے میری تصنیف کو کوئی دیو بندی مذہصا ہے ۱۰ رند اس کا طالہ فے منام کفریایت اور اپنی سالقہ مطبوع کنٹ کو میں نے ردی کی ٹیکری میں مینیک دیاہے ،

اور عقید عقید عق سنی بریلوی کو دِل وجان سے قبول کر کے علمائے حق کے مملک بریلوی کے سامی تنا مل ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور دُعاکر آبوں کر اللّٰدُنولی مجھے بریلوی کے سامی تنا میں ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور دُعاکر آبوں کر اللّٰدُنولی محمد فی معاف فرسل کر ایک غلامی ہیں دکھے اور میری دُعا ہے کہ اللّٰہ تعالی منا ظراسلام حصن ت عظام محمد عبد الدر نیز نوری صابی علم وعمل اور عرمی برکت عطافر ملئے اور ان کا سایہ عبد الدر نیز نوری صابی علم وعمل اور عرمی برکت عطافر ملئے اور ان کا سایہ

ہم ہر قائم دوائم فرملے آمین! آئندہ کے لیے میں اپنے بیانات دیرو گراموں میں دیو بندیوں کے عقائد کی بیخ کئی کروں کا تاکہ مسلمانوں کوحت و باطل کا بیتہ عبل سکے۔ ا

مبیان ، رمولانا سیداحد قادری اه مبیان بر رمولانا سیداحد قادری اه خدص کی بنیاد بر کئے گئے کام کو اللہ نقالی صالح نہیں کرنا ۔ الحد الله فاصل بر بلوی نے جس خلوص کے ساتھ گتا مان رسالت اول مکذ با دینے بارگاہ الوہ بیت کا دل جمعی سے مقابلہ کیا اور مذہب مہذب اہل منت وجماعت کا دفاع کیا وہ آپ کے دور میں آپ ہی کاحقہ اہل منت وجماعت کا دفاع کیا وہ آپ کے دور میں آپ ہی کاحقہ

الحدللد إالله رت العزت في ابن فضل وكرم سابل باطل كم تمام مر مكر وفريس تخرليف وخيانت بر مبنى بروبيكنده ك با وجود فا منل براوى كوسواد اعظم مسلك حقر ابل سنت وجاعت كے بيروكار ول كے درميان

ك ما منامه رصائح مصطفار بيع الآحن ١٣١٥ ه اكتوبر ١٩٩١ ع كوج را نواله پاكتان ص ١٨ ٠ بین ایک " زلزلا" بیا ہو تاہے اُن کی وُنیا زیر و زبر ہونے لگتی ہے اور بھر مجرم ایک نئے وصاکہ کے لیے اپنے آپ کو ذبی طور برتیار کرتاہے۔
یہ مجی ایک اُل حقیقت ہے کہ جب تک ابل بی رہیں گے باطل سے
معرکہ آرائیاں جاری وساری رہیں گی ۔حزب اللہ حق کہنے سے اپنے آپ
کوروک ہنیں سکتا اور حزب الشیاطین تحر لیف و کذب سے اباز ہنین کم
سکتے ۔اہل باطل اہل جی کے ساتھ ایسا کہ تے دہیں گے تا آنکہ قیا مت
سے پہلے مومن اپنے رہ کی بارگا ہ ہے کس پنا ہ اور جوار رحمت میں قرار
سے پہلے مومن اپنے رہ کی بارگا ہ ہے کس پنا ہ اور جوار رحمت میں قرار

مقام شکرہے کو بقضل تھا کی اب فاصل بریلوی کے می لفین میں سے کھے لوگ فاصل بریلوی کے میں افر رضاخوا نے کھے لوگ فاصل بریلوی کی عظمت کا اعتراف کرنے لئے میں اور رضاخوا نے مدھب اور کشام قادری صاحب سابق غالی محقرت کو اپنی تصنیف کشمام قادری میں سابق غالی محقوت تھے آپ کے اُستاد کو قادیا نی کا بھائی تحریر فرطت تھے آپ کے اُستاد کو قادیا نی کا بھائی تحریر فرطت تھے آج وہ بھی بعضل الہی فاصل بریلوی کی عظمت اسیاسی بھیرت اور علمی طلالت کو سیامی بھیرت اور علمی مطالت کو سیامی بھیرت اور علمی مطالت کو سیامی کہتے ہوئے مسلک بنی اہل سنت وجاعت کو دل سے قبول کر لیا جہالت ہوئے اس نفطوں میں تو برکیا ۔

"میں ۲۵ سال دیوبندی مذہب میں رہ کران کے عقا کد کی ترجانی کر"ا رہا ہوں۔ آخراللہ عزو جل کے فضل وکرم ادر مجبوب دوعالم علی الدعلیہ وسلم کی نگا وکرم سے مناظر اسلام مولانا محرعبدالعزیز نوری جہتم مرکزی دارا تعلوم غو تیہ حویلی تکھا (اوکاڑہ) کے ساتھ تمام متنا زعہ فیہ عبارات پر گفتگوہ تی رہی۔ بالا حرعا مرعبدالعزیز نوری صاحب نے میری رسنما ئی فرمائی۔ جس سے میں مطیئن ہوگیا سے اب مجھے بھین ہوچکا ہے کہ دیوبندیوں کی تم عبارا

### مونكرم

مري - ايني منهور زمام تصنيف تهيدا بمان ايات وتران مي

رم سراوی استان است است است که ان تمام برگویون استان کام برگویون استان کام برگویون استان کام برگویون استان کار الله و استان کار الله و استان کار در اور و و آینی کرجواد برگزری بین منظر کام کر میل کرد . آب بهادا ایمان تمهار سے دلوں میں تمام برگویوں سے نفرت جعرد سے کا - برگز الله ورسول الله ، جل و علا ، صلی الشطیم کم

وہ قبولیت عامر کبن وی ہے کہ عب وعجم کے اکا برعلائے کوام آج جی فاضل بریلوی کی ذات کو ہند ویاک میں ٹینیت کی پہچان اور بد مذہبوں کو بر کھنے کی کسوٹی سمجھتے ہیں۔ کر والے مدح اہلے و گولے رضا بڑے اس کی اہلا میں میری کا میں گراہوں اپنے کر یم کا میں ادیر بڑا دھے ہیں فاکھائے چشت فاکھائے چشت

حقیقی معنوں میں دین اسلام سے وابستمایک ایک شخص فاصل بر ملی ی ذات برجها ن فاز کر تاہے ۔ آب کی وجو دمسعود برفخر کرتا ہے آپ کی تصافیف ومکتوبات کوحرز جان بنا تاہے اور آپ کے كرداروا فكاركواين ليمسعل راة بناتا ب اہل سنت وجماعت کے مخالفین آپ برطر حطرح کے الزامات لگانے اورات کے خلاف بہتان بازی میں منفول نظراتے ہیں \_\_\_\_ ان من لفين الل سنت "كماس فيم كي كمعلى مظاهرون كارا فم فورجيم ديد كواه ہے يا مثلاً ہمار ہے فقبر كے ايك دوست جن كے را قم سے بڑے دیریز تعلقات ہی اورجن کے والدصاحب جماعت مودودی کے بطے سرگرم ما فی تھے ، کھنے لگے ؛ معانی نوشاد !! خان صاحب برلیدی نے تو دارالعلوم و بو بند سے بی ابتدائی تعلیم ماصل کی تقی اوراعد میں اُنہیں اُ پاک بازنفور س کے خلاف ہو گئے ۔ میں نے جوا یا کھا، جناب آیے مبیا سے بولنے کا دعوی کرنے دالا شخص مجے اتنی کی بات این منه سے نکال را ہے۔ آپ کو کھے اوخو ف مداکر اواسے۔ وہ کھے خالت سی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کہا تو ایسا ہی حاتا ہے سم نے تولیے برط ہے علماء سے یہ بات شی ہے ۔ میں نے کہا جناب السي محقدت مذعلماء تواس سے بھی برط صحرط مردعوی كرتے ہيں آپ كى يربات تواس كے مقابلرميں كھ مى بنس ہے۔ آپ کے فد تھے کے در باکباز علمائے کرام "نے تو حضور علیہ اسلام کے

دنفیره کشیده مفرسالقه ناکشد بزم فکرد عمل کرجی ص ۲۱ --که یا ۱۰ علی حفت از عبدالی یم شدف قا دری اشاعت اقل ۱۹۸۳ و ناکشر محلس د منا داه کیده ص ۳۵ : کے مقابل نہیں ان کی حمایت مذکر نے دیے گا۔ تم کو ان سے کھن ''نے گئے۔'' نے

آپ نے اپنی اکٹر و بیشر نضائیف کے ذرید اُن تمام ا ذرا کے گرخ سے نقاب اولینے کی سعی بلیغ فرائی ہے جو اسلام ، نک ، روزہ اور تقویٰ وتھون سے میں جے بولئے تھے مکران کا وامن الدر سوں کی جناب ہیں گئا خیت ہے اور دین اسلام کو نقصال سنجا نے بس مہذب مماک اہل سنت دجاعت اور دین اسلام کو نقصال سنجا نے بس مرکر دال تھے۔ فاصل بر بلی ی علیہ الرحمۃ احترام الوجیت اور عنتی ول کی باسلاری بی اس قدرا بنی زندگی اور ذات کو فنا کر چکے تھے کر دندا جل جل اور نی میں اس قدرا بنی زندگی اور ذات کو فنا کر چکے تھے کر دندا بلکہ اور نی سے اور نی نفظ کے استفال میں بے احتیاطی جی بر داشت نہیں کو تے تھے ، مہور ہے کہ جب آپ کی فدمت میں اور و کے مہور شاع رحمنے اطهر بایوٹری صاحب نے ایک نوت مکھ کر بھیجی جس کا مطلع ربہا شعب

"کبین درخت حفرت والا کرسل منے مجنول کھرائے ہیں خیرہ لیسائی کے سامنے " اعلیٰ حفرت عید لرحمۃ نے دو سرائم حرعہ شن کر نا پہندیدگی کا اظہار کیا کہ دو سرا مفرعہ مقام نبوت کے شایان شان نہیں ہے ۔ اور آپ نے فدر اقلم ہر داشتہ اس کی اصلاح لیدں کمردی ۔ "کب ہیں درخت حفرت والا کے اسامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے" کے

ا تهبیدایمان از فاصل بر بلوی انساعت دوم ۱۹۹۰ و ربقیم طنید بر مفحرالنده

اس عبارت به مزيعلمي كرونت اورعش رسالت مسرشار تنقيده تبعره کے لیے خطیب مترق مدیر ا ہنامہ یاسبان مناظرابل سنت حفظ علامه مشتاق احدنظا مي عليالرجمة كى تصنيف لطيف "فو ن مح انسو" كامط لعركمي مين نوحرف اتناكمنا چامول كاكدارشا دبارى بارى ناك وعَلَّمَكَ مالدة تكن تعسلم وكان فضالته عليك عظيماً ٥ الف : اور تحمد كوسكها المجذفون جان كة اور الندكا ففنل تجميم براس رموضع القرآن ازشاه عبدالفادر عليالرحمة) ب: اور تهين سكهايا جريجه تم مذجانت تقدا ورالدكا تم بديرا فضل سے دکنزالایمان از فاصل بریلوی علیدالرجمة) چونکے ہمارے دوست مختم نے دارالعلوم دیو بند کا تذکرہ اعلی صفر كے ابتدائ تعليم كے حصول كے حوالے سے كيات لبذائيں جا ساہوں ك اس الذب الحريق ار بخ كے يس منظر مي ديم لينا جا ہے . تمام سوائ نكار حفرات کے مطابق فاضل بریوی کی تا دیخ پیدائش ،اشوال المعظم الالم مطابق سماجون المماء تع - اور داو بندى مدرسے كى بنياد المام اورخواب کی بناء پرکب ڈالی کئی اس کے بارے میں جناب احد حن ما مي صاحب ليف مصمون مين المحقرين :-"بنك دارالعلوم "ويوبندى اليه جو تى سىمبريك جمع حصة كملاتى بداك اناركا دخت عقاس درخت كمنيج ١٥ الحرالالم

ک العتران الحیم سورة الناآیر ۱۱۳ م دارالعلوم دیو بندنمر. ما سنامر الرشیدلا بود شماره فردری ما رج النام می ۳۳۰ ۴

سماله مطابق سمى المماء سيداب حات كاير حيم معوطا - الم

متعلق بھی یہ دعوی کیاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدرسر دیوبندسے معاملم فع كا بعدار دواكمي ؟ ومعاذ الله بات يواكم بلاليل مني ہونی چاہیے اس لیے ذکورہ والے کی پوری عبارت بی نقل کر دیتا ہوں ملاحظ کرس "دارالعلوم دیو بند" کی تقدس کوسا دہ لوج عوام کے دلوں میں ا جا گركرنے كے ليے مولوى على احدصاحب البيطوى لكھتے ہيں :-اك صامح ، مخرعالم عليالسلام كى زيارت سے خواب ميں مشرف مو نے تو آپ کوار دومیں کلام کرتے دیکھ کر ایچھا \_ آپ کو ب كام كان كان المن اكن ( ؟) \_ آب توع بي فرايا كرجب سے علمائے مدرسہ ولو بندسے ہمارا معاملہ ہوا \_\_ ہم کویہ زبان میں نے حوالہ دیکھاتے ہوئے اون سے کہاجس مدر کے امولوی حضرات اس بات کے مدعی ہوں کہ" رسول رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم کی ذات پاک کاار ، و جاننا مدرسرد او بندسے معاطم مونے کی وجہسے ہے وہ اگر بیارے مصطفا صلی النَّه علیہ وسلم کے ایک سیجے عاشق، وفادا رامتی، اعلی حضت علیہ لرحمتہ کے بارے میں اس قسم کے بہتان با زرصنے اور مكروه بروسكند اكرنے بين معروف بيوں توكو ئى جائے حيرت بين وه رسول جو خاتم الانبياء اوركيدا لمرسلبن بي آنبين و ه لوك ارد ويرمطا رہے ہیں جنہیں خود اس بات کی تمیز منیں ہے کردر کلام اردو میرے مع مذکر سے با ممونث اوراس بر دعوی ہے کہ مدرسہ داج بندسے معا ملركم نع برحصنورصلى الدعليه وسلم كوارٌد والمي - معاذ الله -

کے برا بین قاطعہ از خیس احد سن ندارد ناکشرمد فی کتب فامذ ارد دہا ذار کی کتب فامذ ارد دہا ذار

حقيقت يربي كرا على حفزت المم ابل سنت محدث امام احد رصا خان فادری بر باوی علبدالرجمة ایك ایسے گھرانے كے حيم وحراع بن جس کی علمیت کا وائکا مندوستان میں بجنے لگا تھاا ورجس کی شہت برصغيب جارول طرف جعيل جكى تقى اس كا اعتراف ندموف ابلستت سے والبترا فراد کرتے ہیں بلکہ دور ما عزمی مملک اہل سنت کے اشدتین مخالف اوراعلى حفت كے سحنت تمين دستن مسطرا حسان اللي ظهيركو تعجى اپنى رسوائے زمان كتاب البربلوية ميں بائيں الفاظ كرنا يرا۔

ولدفائدها فهالطباثفة وزعيمها ومؤسى هافا الحنزب وبانسه فى بيتعلمى حيث كان أبود نقى على وجداً وضاعلى يعدان من العطاء الاحناف يل

مغالفین کی اس عبارت سے اعلی حصرت کے خاندانی بس منظر کا جونفی لو چ دل اورسطے ذہن برا مجمر ماہے اس کی روشنی میں کیا کوئی عاقل مجمقتی اس قیمی مفالفین کی ذہنی اخراع کا شکار ہوسکتا ہے ہر گذہنی \_ اعلى حفت فود فرماتے بى كەفقركا دركس مجمد و تفالى تبراه برس المين

له الريلوية عسرى، احما فكطيير على عت وابع - ناتشدادارهُ ترجان السنة لابور ١٩٨٨ وصفر ١١٠ -

\* ترجمه الريلويت كو مؤلطي وبان رائهما على كفران ين بدا بوئے ان کے والدنقی علی اور دادا رضا علی کاشمار احناب کےمشور علماء میں ہوتا ہے۔ ربر الدیت ارد دمتر م نا قب طبع جما دم ۱۹۹۱ والاورص ۲۷) \* \* اعلى حزت عليال عنى من في كم ان بر كزبر كز نبي بي آب مك سنى صنفى قادرى بن الكرروسكند كالك وخيرى بالفيل كم لي تصنيف

و اند جرم ما المار المنت كركم ، مطبوع على رها اور ضادكي المرومط الحري (نوشادم في

ایک صاحب ارد لکھتے ہیں ؛۔ یر تعلیمی ا داره \_\_\_ دیو بند رجهارت کے مقام بر ۱۵مم محم

المعلمة الي مجدين فالم مواد له

لطف كى بات يسب كرففناء ويوبنداس مدرسك قيام كوالهاى قرارديتي بي جس كي تفصيل مذكور دبالا ما منامم كم متحد وصفحات يرديمي جاسكتى ہے جو نكر يرموموع ممارى كات سے اس وقت فارج ہے لہذاہم اس برمزیر گفتگو کی عزودت محبولس بنیں کرتے۔ سروست مجھ تا نا بمفقود سے کہ اعلی حفت علی ارحة کی بیدائش ساجون المعملاء سے اورمدرسرديوبند كے قيام كى تاريخ . ١٠ مئى ١٨٢٤ سے مطلب يدكم

قيام مدرك ديو بند 51 A46 - 0 - T. ولادت اعلى حطت 41104-4-18

> ما صل نتيم ،-1 - 9 - 14

يبخص اسالع ومسيخوا درف يك - --

اعلى حفت علىالرحمة ك والدين في اس الهابي "مدر سے كے قيام كا انظاركيا كم جيے ہى اس كى بنياد يرك فورا اينے لحنت عكركواس بي ابتدائ تعليم حاصل كمرف كے ليے بيتھا ديتے ہي \_\_ ہے كوئى أيسامتنى اجس كى عقل سلامت بوده اس فتم كى بمرويا باتون كوتسليم كرلے ين سمجمة ابول كرحقيقت كي دُنيا مين يقيناً ابساكو بي شخص نهين مليكا، مگراهفوں کی جنت میں عزور ایسے لوگ رہتے ہیں جواس قیم کی ناور تحقيقات سے باستورعوام الناس كے ليے تفريح طبع كاسان مہيا

له ایفاً صعام ۱۳۵۸ علی جات اعلی حفرت اذ ظفرالدین بهاری مولالد سن ندارد - ناست مكتبه ومؤير كراجي صل ؛

مومع ده به والفركم عزيم ول تعظیم بھی کمر تلہے! منکر تو مرے ولے سے ا ب نے جس محنت و مکن کے ساتھ شان الوصیت کے گتاخوں اور سقيص رسالت كے مجرموں كارد علمى اور تحقيقى انداز ميں كي مفافين اسلاكنے اسى شدت كے ساتھ أب كے خلاف طرح طرح كے الذا مات اور بہان إن ك مهم بهي تروع كردى اور بيسلسله مذ مرف آب ك جيات يك بي جلياً ر ہا بکہ برو کارخیر " اج سجی بڑے منظم اندازیں جاری وساری ہے۔اس طرح كواكارخيرا بين طره ح هكر حقد لين والول مين جناب علدلوزان ملي آبادى صا. كانم عي مرفست برموصوف ذجاني فن وطبيت كعمالك تصح عالم كهوا نع كع باوج وط كاسهادا ليتيبي وافاضل بديلوى كانت برعبدالدذاق مليح بادى صاب في كسطره ك الزامات لكائه بي اسع جانف سقبل "بهتريه بين" ان كايبط كوت وزيوائه ،-عبدالرزاق ملح آبادى صاحب جناب ابوالكلام آزاد صارك وراست عے ملے آبادی صاحب آزاد صاحب کے ساتھ جیل میں بھی رہے ہی بلک موازاد کی کهانی خود ازاد کی زبانی" نامی کتاب کومعرض وجود میں لانے کے محرک اوراس کو لکھنے کا مشرف ملح آبادی می کی ذات کو ما صل ہے سلے ملح آبادى صاحب آزاد صاحب كى بارگاه بيكس قدر مقبول تصاس كااندازه الزاد صاحب كے ايك عقيدت مندكى ذيل كعبارت سے لكائيں -ومكيونزم كواسلام وسمن قرار دينے والوں كى صفوں ميں مولانا كاشمار كى وقت بوابو كالكن \_ ١٨ \_ ١٩١١ ع حدميان البال ردوردوم میں کمیونشط مینی فِسلو نے رمارس واسکلن پہلی اراردو

کے حدا ٹھے بخشش و ویون فاصل بریلوی سن مذار لوشر مدین بلی شنک کینی کاری مراحقاقل کے اتفادی کہانی آل دوبالالروسفر ۱۸ بد

چار دن کی عمر می ختم ہوا ۔ اور داویوں میں بہاں می بعین اعلی حفت علیہ الرحمۃ کی ذہبیت کو مختلف گوشوں اور داویوں سے واضح کرنا چاہ دام تھا بینی ہے اور داویوں سے واضح کرنا چاہ دام تھا بینی ہے ہات بہتی تیب میں ذکر کر دام تھا اعلی حف شے کے می لفین کا می لفت بھی کس بات بہتی تیب می دونت کے می لفین کا می لفت بھی کس بات برکر شیخ الاسلام والمسلمین می دوالا مۃ اعلی حزت امام احدر منا خان برکر شیخ الاسلام والمسلمین می دوالا مۃ اعلی حزت امام احدر منا خان قادری اپنے آقاکا وفاداد المتی کیوں ہے ہوئی دسالت کی بات کیوں کرتہ ہے ہوں کرتہ ہے ہوں کرتہ ہے ہوئی دات کو تمام عیوب و نقائض سے مہترا کے سے رہت قدیر کی ذات کو تمام عیوب و نقائض سے مہترا

کیوں مانتاہے ؟

تام کفار سے مطلقا ترک موالات کا حامی کیوں ہے ؟

دراصل اعلی حفرت کے می لفین تو دل سے یہی چاہ رہے تھے کہ
امام اہل سنت ہی ان تمام مذکورہ بالا مسائل میں وہی فکر و روش
افتیار کریں جو می لفین اہل سنت کا ہے

مگرایسا نہیں ہوسکا امام اہل سنت اعلیٰ فرت علیالرمُت نے شان الوصیت اور عظمت رسالت براپنی ذات کو پخھا ور کمہ دینا قبول تو کر لیا مگر اپنے اسلاف کے مسلک سے ڈرا برابر ہٹنا گوارہ نہیں کیا اور آپ خود و رائے ہیں کہ سے

کے جیات مولانا اجرر منافان بر الحری و الرام مسود اجد التر اوادی تحقیقات امام احرر منابعی انظیا باردونم ، ۱۳۱ هرص ۱۱۹ ؛

"مولوی عبدالرداق صاحب کا وطن ملیج آباد رکھنی ہے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم ندوہ میں حاصل کی اس سے قاہرہ دممر ) جلیے گئے اور مدرسۂ دعوہ دارت دیں داخل ہوگئے جب شیخ سدر شیدر صاصاحب البریل المار منے جاری کیا تھا \_\_\_\_\_ تقریباً تین سال یک و طہل علوم ادبیہ اور تفرو و لہ کا علوم مصری طلباء بر اپنی ذوق علم اور طلب صادق سے بدرجہا فو فیت مصری طلباء بر اپنی ذوق علم اور طلب صادق سے بدرجہا فو فیت لے گئے وروال بھی مدت تک رہے اور وال بھی مدت تک رہے ہے اور اس وقت سے مربع موسے قسط نطینہ کئے اور وال بھی مدت تک رہے ہے اور اس وقت سے مربع ماری مندور تان دائیں آئے اور اس وقت سے در میں مندور تان دائیں ہوت سے در میں مندور تان دائیں دائیں مندور تان دائیں دائیں مندور تان دائیں دائ

وسال ہوئے جب یہ مجھ سے ملے اور میں ان میں بہتری قابلیت علم وعمل نمایاں بائی \_\_\_ ملک کے ان محضوص ابل علم نوجو انوں میں ہیں جن کی غیر معمولی قابلیتوں سے بہترین ائمیدیں وا بستہ کی جاسکتی ہیں انہوں نے فدمت حق و دعوت کی راہ میں مجھ سے جورٹ تیور قابت و اخت جورات ایک سیتے دفیق اور اخت جورات ان کی صدافت میرے دل کو جذب کرتی دہی ۔ کھیلے دفوں جب مدرسہ جا مع مسجد عربی کا افت ج ہواتو میں نے اُنہیں کلکت بالایا اور اُنھیں کی محنت وسعی سے مدرسہ قائم ہوا ایک میں میں اس میں کوئ تنقید و تبھرہ بنیں کرنا چا ساج کے ہوا اور کے قوم کوکیا دیا اس پر میں کوئی تنقید و تبھرہ بنیں کرنا چا ساج کے ہوا اوسے جیٹم فلک اس پر میں کوئی تنقید و تبھرہ بنیں کرنا چا ساج کے ہوا اوسے جیٹم فلک

ک سفته واربینام برسمبر ۱۹۲۱ و زیرنگرانی مولان ابدالکلام آزاد . مؤلف ابدالیمان شابیجان بوری نامترادارهٔ تعنیف و خقتی باکنان کرای شن نداردم

کے الفاظ دیکھے \_\_\_\_ اور ہندوستانی زبالاں میں دوسری بار مولانا نے رز حرف سے گوارا کیا ملکہ ان کے دائیں بائیں باز ویردو ابل علم اور معمد نیاز مند تھے \_\_\_ دولوں کیونسط خیال کے قاصی علم لفاً" اور مولانا عبد الرزاق ملح آبادی اللہ ا

يلع آبادى صاحب آزاد صاحب كى باركاه س كتف نيار مند تق قارين

امسے اس حوالے کی روشنی میں ملاحظر کریں .

مجمولانا الادنے صحافت کے میدان میں قدم رکھنے کی دواور وششیں کیں۔ ایک الالا المحیں جب انہوں نے دسم سمبر کو مہفتہ وار بینیام جاری کیا اور دوسری جب علاہ المحد دبار جون کو ) انہوں نے الہلال کو دوبار نہ کہ کہ اب مولا اللہ کو دوبار کی خاب مولا اللہ کو دوبار کی کہ اب مولا اللہ کہ کہ اب مولا اللہ کہ کہ اب مولا اللہ کہ باس محافت کے لیے وقت نہیں دہ کیا نھا۔ وہ سیاست کے لیے وقف ہو چکے تھے انہوں نے ان برجوں کا انتظام اپنے دوست مولا اللہ عبار ذاق ملے آبادی کے سپر دکر دیا۔ پینام کے ذریعہ عدم تعاون اور فلافت کی سپر دکر دیا۔ پینام کے ذریعہ عدم تعاون اور فلافت کی اشاعت ہوئی ۔۔۔ اس برجے میں اسلام کی بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے مگر اصلی توجہ سیاست ما صرہ برحقی۔ الہلال بنیادی اصول بیش تو کیے گئے می ادارت میں شائع ہوا " کے میں اسلام کی میں میں سیاست ما میں برحقی ۔ الہلال بنیادی المول بیش تو کیا ہوا ہوں ہوگئی۔ الہلال بنیادی المول بیش تو کیا ہوا ہوں ہوگئی۔ المول بی میں میں سیاست میں شائع ہوا " کے میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں میں سیاست میں سیاست میں میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں میں سیاست میں سیاست

حقیقت حال سے بوری طرح با خبر بہونے کے بعد اب آپ ملیح آبادی صاحب کی کہائی 7 زاد صاحب کی زہانی سنٹے تاکر آپ بھڑات کوجنا کا تعارف زندگی حاصل ہو جلئے۔ آزاد صاحب تکھتے ہیں ب۔

که ابوالکلام آذاد ایک بهرگیرشخصیت مرتبدد شیدالدین خان طباعت اوّل اکتوبر دسمبر ۱۹۸۹ و نامشر ترقی ار دوبیورو نئ و ملی ص ۱۹ سے ابوا سکام آزاد ایک به گیرشخصیت نامشر ترقی اردو بیورونی و ملی ص ۲۷۳ ب آپ بھی بوجھل دل سے جناب کی کمرم فراٹیوں کی فہت "سے چند
"شال ملاحظ کرلیں تاکہ عالی جناب کی فہنیت" کا طیب طیب الدازہ
اندازہ سکا سکیں نیز آپ یہ بھی معلوم کرسیں کہ امام اہل سنت کا اپنے
رامانے میں کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ بڑا تھا اور آپ نے کتے بُرفتن ما ول
بہر تجر بداچلے دین کا کام کیا۔ اللہ اکبر ایم بڑے بی دل گرد ہے کہ بات
ہے کہ کو ٹی احقاق حق کے لیے اپنی جان و مال اور عزت وآبروکی برواہ
کیے بغیر باطل کے سامنے وطع جانے سے

النّدائر توفیق مزدے انسان کے بہاکا م نہیں فیفان محبت عام نوہے عرفان محبت عام نہیں فیفان محبت عام نہیں ہے ہونان محبت عام نہیں ہے ہونان محبت عام نہیں ہے ہونا الزاما میں آپ کے سامنے حقائق کی روشی مقائق کی روشی میں بھر لور نا قدائم نظر طوالیں گے اور محقیقین حفرات کی آلا مسے بھی مستفد ہوں گے۔

الزام نمب منصنيف آزادى ماحب ابنى مرتب كرده والزام نمب من تصنيف آزادى كركما ف خود آزادى زبان

میں آزاد صاحب کے حوالے سے تحریم کرتے ہیں۔

رد نا باللہ اللہ کری بات ہے کہ مولوی احمد رضا خال بریلوی اُن سے

یفی آزاد کے والدمح م جر الحلف بقیۃ السلف شیخ العت والعجم علامہ

یدی حفت مولا نا خیرالدین رحمۃ النّرعلیہ تعالیٰ ہے) ملنے لیے کلکۃ آئے

جن سے ان کے برا ہر کے تعلقات رہے تھے اور بار باہم لوگوں سے

مرا تھا کہ یہ شخص بلا شبہ صبح الاعتقاد ہے۔ لیکن بوقتی سے وہ اپنے حاتھ

بعض ابنی تصافیف لائے اور چو نکر شیخ احمد حلان والد کے خاص دو

سے اس لیے اہموں نے خاص طور پر آینا ایک رسالہ دیا جوائ کے رقہ

نے بھی دیکھ لیا اور مرصغر کے مسلمان عوام نے بھی ماریخ کے جرب ير القاب النه وال وقت في الط ديا وركون حق يركفاس كا فيصله بهي بوجيكاء الحمد ليدا اب حق أ فتاب سے زياده روس بي ے نثانوں کے نتامے ملتے ہیں منت منت نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ولو کو تھے آرام ہو بچھے جائے گا (تعادف ا مام احد رمنا بربلوى على الرحس بهر طال اب بي جناب عبد الرزاق مليح آبادي صاحب كأ وكرخير" اعلی حفت کی ذات پر اس الزام تراشی کے حوالے سے کرنا جا ہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کی توجہ ا دھر ملتفت کو ان ہے۔ ملح آبادی صاحب كو آزاد صاحب كى حايت مي شيخ الاسلام مجددوين لمت امام ابل سنت اعلى حصرت احدرصنا خان فادرى بريليى رحمرالسطير سے فدا واسطے کا ہم مقابی وجرب کرجب اعلیفرت علیہ الرحمة كالخركب خلافت اورترك موالات كى شرعى جييت برابوا لكلام آذاد سے اختلاف موا اور اعلی حفرت نے آزاد صاحب کی تفسیر باالرائے بر

کا تحریک خلافت اور ترک موالات کی شرعی جیشت برا بوالکلام آزاد

سے اختلاف ہوا اور اعلی حفرت نے آزاد صاحب کی تفییر با الرائے بر
علی گرفت قرآن و حدیث بیزا قوال سلف صاحب کی نفیر با الرائے بر
تو یہ حفرات بجائے اس کے رجوع الی انحق کرتے ذاتی بغف عنا داور
الزام تراسی پر اُ تر آئے چونکہ ملیح آبادی صاحب آزاد صاحب کے
"معتمد خاص تھے اس لیے برائے معدوح کی جمایت میں اعلی حفرت علی الرجیم
"معتمد خاص تھے اس لیے برائے معدوح کی جمایت میں اعلی حفرت علی الرجیم
الیے ایسے الزامات لگائے کہ خدا کی بناہ اجن کو بطر صفے یا سفنے کے تصور
سے ہی ایسے الزامات لگائے کہ خدا ورسول کی ذات پر سے فیا مت اور
سے بی ایسے مقدمے میں بقین وایمان رکھتا ہو کا نب اُ طفامے۔
سے بی ایسے مقدمے میں بقین وایمان رکھتا ہو کا نب اُ طفامے۔

اسی سلط کو مزید دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں.

سوااور اپنے معتقدین کے سواڈنیا بھر کے مملا نوں کو کا فرطکہ ابوجہل والولہب سے بڑھ کر اکفر سمجھتے تھے۔ الله الولہب سے بڑھ کر اکفر سمجھتے تھے۔ الله یعنی معاذ اللہ بوری دنیا آزاد اور ملح آبادی صاحبان جیسے ڈھائی نفر ہم معتمل میں طبیعت تو یہ جا ہم کہ جناب کے اس قول حن البر کوئی مستعمل میں معتمل میں بھتنا نواز اجلئے۔ بہر حال ہم معاملہ الدُجل حالاً کہ چھوٹ دیتے ہم سے ابنیں بھتنا نواز اجلئے۔ بہر حال ہم معاملہ الدُجل حالاً کہ چھوٹ دیتے ہم سے ابنیں بھتنا نواز اجلئے۔ بہر حال ہم معاملہ الدُجل حالاً کہ جھوٹ دیتے ہم سے ابنیں بھتنا نواز اجلئے۔ بہر حال ہم معاملہ الدُجل حالاً کہ جا اس میں ایک اس میں اللہ جا اللہ ج

ملح آبادی ماحب کے ان اقال زریں کواگر کا ہوں بر ہو جھ محسوس نزکریں تواکی بار پھر حیثم چرت میں ڈدب کر بڑھ جائیے۔ یس بہاں برانکی بہتان بازی کی اس طویل ترین سلط کو محتم کرتے ہوئے حقائق کی روشی میں نقدونظری دُنیا میں نے چلنا ما ہتا ہوں اس المید کے ساتھ کہ آب نزم ف ذہبی طور پر تیا رہوں نئے بلکہ قبول می کے ساتھ کہ آب نزم کو دیئے ہوں گے۔ بہد ول کے دریعے جی کھول دیئے ہوں گے۔ بہد ول کے دریعے جی کھول دیئے ہوں گے۔ بہد المحا وال المحا وال میں جم زلزل ہو بیرے بیر مقتل میں ہوں کے میں مقتل میں ہوں کے ایک وہ سمان کے امتاد سے ہم ایک ایک میں میں المزام کم المنام کم بالمدال میں المنام کم بالمدال میں المنام کم بالمدال میں المنام کم بالمدال کی المنام کم بالمدال کے المنام کم کرار کم کرار کم کم لے گزار کم کرار کم کھول سے گزار کم کو تجزیر کے عمل سے گزار کم

له ذكر آزاد ازعبد لرزاق ملح آبادى طبع اقل كلكة ، ١٩١٠ من ٢٠ والما مندساكردت لين كللة صالا ؟

یس مکھا تھا اور اس میں عدم ایمان ابوین آکفرت صلی الشرعلیہ وسلم
اور ایمان ابوطالب برزوردیا تھا۔ چنا نجراس برکھے دیر کے والدنے
اُن کا ایما تقا قب کیا کہ آخر وہ سکا بکا رہ گئے اور نھا موسش چلے گئے۔ جا
کے بعدیم سے کہا کہ اس شخص کے عقید ہے ہیں بھی فتور ہے۔
البتہ علمائے حال میں مولانا عبدالقادر بدایونی ررحمۃ الشعلیہ،
کی توہیف کرتے اور ان کی حنفیت برمحرض نہ تھے " بلے
ملے آبادی صاحبے اپنی اس چوٹی سی عبارت میں ایک ہی سانس میں
میں بہتان با ندھے ہیں۔

الف ، فاصل بريلوى نے سفیخ المتا كح المقى حرم سيدى شيخ المد عليه الرحمة كے خلاف ايك رساله مكھا -

ب ؛ اس میں رسول رجمۃ اللعالمین صلی الله علیہ وسلم سے والدین کرمین کے ایمان کی نفی کی (معلد داللہ ۔)

ج: ایمان ابوطالب پر زور دیا راینی مسلمان جانا)

الزام نبس في ارشادي صاحب ذكر آزاد مين ارشاد" ( المنام كنب في ارشاد" في المنام كنب في المنادة المنادة

" بریل إمام احدر صنا خان کا گرا صر شیا۔ اور وہ وہل کے گویا ہے تاج باد شاہ تھے اپنیں کا حکم طلبا تھا ۔۔۔۔ اور وہ خلافت کے کی یا کے کی اور ہر اس کے کی کے جانی دسٹن تھے جو انگریزی راج کے خلاف ہو۔ کے خلاف ہو۔ کے

ا آزادگی کهانی خود آزادگی زبان از عبد لرزاق ملیح آبادی نامشر کمبته ظیل راجیدت مارکید لا بورم اس کا خود کار مراز اد از عبد الرزاق ملیح آبادی طبع اقل مین اول ۱۹۱۰ منامشد و فتر آزاد صند ساگر دت کلکته صن ب

کھر یہ کیے ہو سکتا ہے آپ جس سے سند ما صل کرتے ہیں اُسی کے رُدّ میں سان 1 یکے اوائیل میں کتاب کھ کر اپنے آگئنا دکے سلسلے کوشکوک کرلیں اور حصرت مولانا خیرالدّین رحمہ اللہ علیہ جن سے بقول آزاد صاب اعلی حرات کے دیرینہ تعلقات تھے ان سے تعلقات خواب کرلیں جیدشواہد کی روٹ نی میں عقل اس بات کولسلیم نہیں کرتی .

اقال الوطالب برزوردیا تھا جبرحقیقت بہے کماعلی حفرت فاصل ایمان الوطالب برزوردیا تھا جبرحقیقت بہے کماعلی حفرت فاصل کرنے بر یوی عیدار جرنے نے 10 مال مرائے میں بینی سندها صل کرنے سے ایک سال بیلے ہی ایک دستانہ بام معتبرالطالب فی تشیون ابی طالب کھا تھا جس میں آب نے بڑے واضح دلائل سے نابت کیا تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالہ نے کو الوطالب نے کفریہ وفات بائی ۔ سالہ تھا کہ الوطالب نے کفریہ وفات بائی دوطالب نے کو الوطالب نے کا کھی الوطالب نے کا کھی دولا کی دولانے کی دولانے کا کھی دولانے کا کھی دولانے کا کھی دولانے کی دولانے کے دولانے کا کھی دولانے کی دولانے کی دولانے کو دولانے کی دولانے کی

شانبیاً ، سیخ الاسلام حفرت علام سیدی جناب احد بن دینی د حلان علیالرحمة کا انتقال تولند کی بہلے ہوجیکا تقاء الم ملاحہ کا کس

"القن ها ذالكتاب الدروالسنية في الردعلى الوهابيه العالم الاسلامي الجليل احد بن وبين حدون مفتى الشافعي بمكة المكرمة وتوفي وحمة

ربقیه ماشیر صفی سابقی سوسائی کر این صفیه ۱۹ ایضاً امام احدر منا اور عالم اسلام از داکر محد معود احد اشاعت اقل ۱۹۸۹ ناکشراداره تحقیقات امام احدر مناکرای صفا و منازم مفیروج ده این فقیه اسلام در مقاله برائے بی ایج دی از دارم تعنیفات امام احدر مناکرای صس ۲۰۳ ب

حقیقت کی تہہ کہ بہتی گے شلا الزام نمبرا میں ملیح آبادی وہ ب کی بیروایت جوآزادصاحب سے منقول ہے وہ اہل علم اور محققین کے نزدیک کئی وجوہ سے شکوک ہیں یعنی عقلاً اور روایت و درایت کے اعتبار سے مفہومًا بھی ۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

رون اباً الوارع بات ہے مولوی احدر صافاں بریلوی اُن سے
رابی آزاد کے والدرجمۃ الله علیہ سے) ملنے کے لیے کلکۃ آئے جن سے اُن
کے برابر کے تعلقات تقے \_ یکن برتستی سے وہ اپنے ساتھ بعضے
اپنی تھا نیف لائے اورچو نکر شیخ اجرد علان والد کے خاص دوست سے
اس لیے انہوں نے خاص طور بہر اپنا اکی رسالہ دیا جو اُن کے رُدّیں
کھا۔ ووالم مذکور

سیالزام کرامام ایل نتساعلی حضت علید لرحمة نے شیخ است والعجم مفق اعظم قاطع برک و بدعت فارتح و بابیت محسن ایل سنت علام مولانا سیدی سنخ احر دهلان علیلرحمة الرضوان کے فلاف باان کے رقبیرے کوئی رسالہ کھا میرہ کرف و جب بیسے کرف کوئی رسالہ کھا میرہ کرف و جب بیسے کرف و بام احد رضا قادری فاصل بر بلوی علید لرحمۃ بہلی بارجح کونے اپنے والد علید لرحمۃ کے ساتھ (۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ و بین کے واور زیارت حرمین مشرف ہوئے تو و مل کے اکا برعلماء بعنی شخ الاسلام حزت مثل مدت احد و حلان مفق شافتی علیم لرحمۃ سے اور حفرت علامہ مولانا مشت خ عبدالرحمٰن سراح مفتی صفتہ سے مربی فقراصول و فقہ تفیر اور درسرے علوم کی سندھا صل کی ۔ ساتھ دوسرے علوم کی سندھا صل کی دوسرے علوم کی سندھا صلے کی دوسرے علوم کی سندھا صل کی دوسرے علوم کی سندھا صل کی دوسرے علوم کی سندھا صل کی دوسرے علوم کی دوسرے دوسرے دوسرے کی دوسرے

کے تذکرہ طل نے ہند آلیف مولوی رجان علی مرح مرحة الله علیه مرتب و مرح مرابع الله علیه مرتب و مرح میدا بوب فادری، شائع کرده باکتان مطار میک ربین مانیک مرجم میدا بوب فادری، شائع کرده باکتان مطار میک ربین مانیک مرده باکتان مطار میک در می الله می مرد می می مرد می م

الله فيهاسنة ١٣٠٥ م ١٣٠٠ م المراه على الوما بيه عالم كبير شيخ الدوالنية في الرد على الوما بيه عالم كبير شيخ الاسلام حفرت علام مولانا سيدى احد بن ذيني وحلان كي تفنيف بي الاسلام حفرت علام مولانا سيدى احد بن ذيني وحلان كي تفنيف بي اليك طرف نو محمراء مين اعلى حفرت عليه الرحم في حمرالة علي ساء الدووسري عليه ساء ادت حديث كى مندها صل كر عكي بين اور دوسري طف حضرت شيخ المماء مين وصال فرما عكي بين اور دوسري طف حضرت شيخ المماء مين وصال فرما عكي بين اب اعلى حفر كوكيا پيلى مي كم ان كارو السلام الماء و تمي لك جها مين كوري بي مرف ملح آبا دى صاحب كى ابنى ذبنى افتراع به حب مين مقيقت كى كوئى رمتي بنين يا في جاربي بيء و حقيقت كى كوئى رمتي بنين يا في جاربي بيء و

ک الدررا لسنیت ازشیخ الا سلام احدین ذینی وطلان اشاعت ۱۹۸۷ء مطبوعه صیفت کبنوی استا بول ما نیش بیج -

کوف بر مسود مدت مدخلهٔ العالی تصنیف جیات مولانا احدرضا خان بربلوی کے صر ۹۳ پر اور جیات امام ابل سنت کے صر پر بر بیخ د صلان می رحمۃ الد علیہ اور مرزا غلام قادر بیک بر بلوی تحصیف دصال بین ہوگاہت ہے بیک صاحب علیہ الرحمۃ ۱۳۱۳/۱۵۹ء بین بلیجات تھے - حوالم کے لیا جی باکر س مجبوعر سائیل رد مرزایت صفح کا، اور اسی طرح جناب اخر شاہب نادوی مرظاء العالی صاحب کے مرتب کردہ رسائیل رصوب حاجب من بر بھی شنے و ملان علیہ الرحمۃ کا سنہ وصال میں سہوگا بت ہے۔ ائیدہ کم اشدہ ایٹریش میں صحیح ہوجائے کا، د نوشاد عالم جشتی )

ا فنوس كرحفزت علآمد عبد لحكيم اختر شا بهجها فيورى عليد لرحمة ١٨ جادى الآول الماكير هم بطابق من المرسة ١٩٩ ون ما ترجع المنتقال فرما كله وانا عليد را جعون في المنتقال فرما كله وانا عليد را جعون في

تالت ؛ يشيخ الاسلام حفظ علامرسيدى احدبن زين دمل ن رحمة الدعليه كا وكر حيرا على حفت ابني تصنيف تطيف مين كس والهانذا ندازين كرتے بي اسے بڑھ كر آپ ذراس كالطف الطُّ يَعِيدُ واضح بوكراس كتاب كي سن تصنيف ١٩٢٢ ه/١٩٠٩ ج) 0 مراورمثلاً مین امن والے شہر مکر مرکم سینے العلماء محدت يخنز رائے والے فقيدمولاسيداحدبن زين بن وطلان المكى رقدس سره الملكى سے راوى بول \_\_\_ وه يضخ عمّان الدميناطي وغيره سے جو عطائے كتيروالوں برفوقيت ركھتے بن كے المان والے نثیر مكر مكرمدكے شيخ العلاء امام محدّث فقيهم امانت دارسيدنا المولوى سيدا حدبن زين وحلان الملي رقدس سرة الملكي وه حفرت عمّان وسياطي كي طف سے مجازين كم ( "فاصل جليل كامل عقلم أرشجره فضيذت وعظمت كي شاخ صاحب علم وعرفان مولاناالسيدعبدالتدد علان في جوعلامركر امام ستبير سمارے آئے بمارے سینے استداحد بن زین وطان کے برادرزادہ ہیں داللہ تعالی انہیں رحت ورصامیں چھیا نے سے ا على حصرت كي ان تحريرات كي روستني ليس كيه اب مجي بيركها جا كتاب كم فاصل بريلوى في سيخ الاسلام سيدى و حلان رحمة التُرعليه كے رُدِّميں كو في كتاب تصنيف كي موكى مركز منين جبكه اعلى حضت ان كوخود الي قلم سے \_\_\_ پخترائے والے

ك الاجاذات المتنب للماء بكتر والمدينرا ذاعلى مثول رسائل رمني جلد دوم مرتب عبدالحكيم اخرات عند القل ١٩٤١ء ص ٣٠٥ سك ايفاً صلى المسلم الفلاصل ١٩٣٠ "هست که از برایون ۱۲۹ه/۱۷۹۶ ببارت سوال تا نیا بالاجال از احد آباد گجات ، محلرجا لپور قریب مسجد کا بخ مرسلرجاعت ابل سنت ساکنان احد ایباد یه برسی دی الاولی ۱۳۱۷ هر ۱۸۹۸ - "

مسوال ، - کیا فرماتے ہی علمائے دین اس مشلم میں کرزید ابو طالب كوكا فراور الولهب والبيس كامانل كمناها اورعمرو بدين د لا كل اس سے أكاد كر تاہے كم انہوں نے جناب سرورعالم صلى الله عليدو لم ك كفالت ونفرت وحمايت ومحبّت مدرج عايت ی اور نعت شراعت میں قصائد لکھے حضور نے ان کے لیے استففار فرمائی اورجا مع الاصول ميں ہے كم اہل بيت كے نز دى وهملمان مرے \_\_\_\_ محقق عليه الرحمة نے مثر ح سفرالسعادة ميں فر ما يا مع كم ازان را با شدكم وري مستلي تؤقف كنند وحرف كليدارند. واورموابب لدنيدي اكب وصيت امران كابنام مسرلين منقول جوحر فاحرفا ان كے سلام برشا بدين دونوں مي كون حقير بے اور ابوطالب کو مثل ابولہب وابلیں سمجھ اکیا اور اس کے کفر مين كو في عديث صحح وار وبو في يانهي برتقديراً فانهي صامن وكفيل رسول التُدعلي الله عليه وسلم كالمجهد ومن التُديقالي عنه" كس يامتل كفالمجيس - بينوانسند الكتاب توجروا من الملك الوهاب بيوم القيامة والحساب "ك

ا اسلام ابی طالب ازاعلی حصرت قا دری فاصل بریلوی بارد وم اکتوبم او ناکت به او ناکت به او ناکت به او ناکت به او ناکت بر می ناکت بر می به برسائل رصوبه جلد د و تم مرتبه اخت به شابع بیرادی نام و دس ۱۰۰۸ ۴

فقيم - امانت دار - امام شهر - ممارك تا - سمارك ين جي القابات كريد فرماد سے ہيں۔ عيروه كس طرح ان كارد كر سكتے ہيں اور یکے آیادی صاحب کا بھر ریکہا کہ اعلی حصرت نے اپنے رسائل میل فرطا کے ایمان بر ذور دیا ما قطعی صحیح شہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سلے ہی تبایا كما على حصرت عليه الرحمة مفي العالم اسلام سيترى ينيخ و علان رحمة لله عليه سے ١٩٩٥ و ١٨٤٨ و ين سندهديث ياك كي اجازت لين سے اك سال يبل بى اين تصنيف بنام محتبرا لطالب فى شيون ابى طاب معرض وجود میں لاچکے تھے اور آپ کی دوسری تصنیف اسی مسلم برنام تشرح المطالب في مجت إلى طالب بع حسى كسن تصنيف الما / ۱۸۹۸ و صفیح علیار مرت کے انتقال پر طال کے طویک ۱۱ سال کے بعد لکھاہے جس کا ووسرا نام "اسلام ابی طالب، بھی ہے۔ آپ حفرات اس كتاب كے كيجه اقتباسات ملاحظ كري تاكم اسك جناب ابوطالب صاحب مے ایمان "کے بارے میں اعلیٰ حفرت كانقط و نظر و اصح بوجلئ - مكرمشكل تويرسے كرمخالفين اعلى ات کوکسی کروط بھی چین ہنیں سے وہ لوگ تواک کی ذات پر بہتا نے بازی اورالزام تراسی کے لیے ادھار کھائے بیٹے ہیں. اگرفدانخوست ا على حصرت ايمان ابوطالب كے قائل مد جاتے تو" فارجی زمنيت کے لوگ آپ پر شیدت کا الزام لگانے سے بھی کریز مز کرتے اور عدم ایمان ابوطالب کے قائل ہونے کے باوجود بھی آب کے مخالفین آپ کواہل سنت وجاعت سے ہی خارج کرنے پر شکے ہوئے ہیں۔ آپ سے مندرجر ذیل مشلم براستفاری کیا ۔

المع مطركر بس احدان اللي ظميرك رسوائ زمان كتاب" إبر ملويت" :

" بنى صلى الله نعالى عليه وسلم كما تقوابو طالب كى ميرو محبت منبور سے اورتعظیم ومعنت بنوت معلوم مگر الله تعالی نے مسلان ہونے کی توفیق ندوی اور کتا بالامتاع میں فرمایا ، ابوطالب کے مسلمان مزہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایک باریک عکمت ہے وہ مزار قولیں تے کوئی ان کی بنا ہ پر تقدی مز کرسکتا مقا حصورا قدس صلی الله تعالی عليه وسلم ابتدائے اسلام ميں أن كى حمايت بيس تھے وہ مى لفول كوحفور سے دفع کرتے تھے فود ایک شعر میں کہاہے ضرای قسم اِتمام ورش اسطے ہوجائیں توصنور یک نہیج کیں گئے جب یک میں فاک میں دباکر لیٹان دیا جاؤں \_\_\_نق اگروہ اسلام ہے آتے قرنش کے نز دیک ائن کی ینا ہ کوئی چیز مذر ستی \_\_\_ آخرائ کے انتقال مرحصنورا قدكس صلى الله تتالى عليه وسلم كوبجت مبي فراني بوتى ال نيس ذفر لمنه بس كم

" میں کہتا ہوں ! فترب انتقال یک اسلام مذ لانے کی یہ مکست ہو سكتى سے مرتبے وقت كفرى إحرار كى حكمت الله جلنے يا اس كارسول شايد

ا ق ل الله بدائكة بواكراسلام لاكرمت من لف كمان كرت كم الله کے رسول نے ہمارے ساتھ معاذ الله فرسیب برتا اینے چے کومسلمان توکر لیاسما مکریناه و ذمر کھنے کے الل برن ہونے دیا ۔جب اخروفت آیاکہ كداب وه كام مذر ما ظامركروايا .

خشا منیاً؛ اون مسلمانوں کی تسکین بھی ہے جن کے بزرگ عالت کفر میں مربے جس کا پتر حدیث ان ابی وا جائے دمی ہے اوّل الکوار ہوا جب لیے جيا كوشامل فرمايا كون يايا.

الشاء المشاء ملى نول كي إسوة حسد فائم فران كم افي اقارب

آپ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں :-المسل يرسوال برايورسة يا تفاجواب مي اكب موجزواله چنددرق كا مكها اوراس كانام معترالطالب في سيون ابي طالب رکھا اب کہ دوبارہ احدہ با دوسے سوال ہیا اور بعض علمائے بمیٹی نے بھی اس باره می توجیم خاص کا تقاصا مزما یا حب مالت رامند و فرصت ما عزه سنده وبسط كافي كوكام مي لايا اوراسي اجمال اقل كاسترح بنايا نيزمترح مطالب وتسكين طالب مي بحداللدتنالي عافل وكامل يايا- لبزاكشد و المطالب في بحث إلى طالب لا اساه/ ١٨٩٨ ع) اسكا نام دکھا اور میں اس کی تاریخ ہوغار و انجام ۔ کے

كتاب سيجندا قتباسات طاحظكرين-

اک مدیت یاک کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فواتے ہیں ،۔ "اس مدین علیل سے واضح کر ابوط الب نے وقت مرگ کلمطیبہ مات انكاركر دياا ورابوجل فين كاعوا سط فورا قدس سيدعالم صلى التُدعالى عليه وسلم كاارثا دقبول مذكيا حصنور رحمة للعالمين صلى التُدتّاني عليروكم نع اس بيعي وعده فرمايا حب يك الشرع وجل مجهمنع مزفر لمك كابين تير ي لياستغفار مرون كا مولى البحانة قالى في رونون آيسي أنارس اورايخ مبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كو البرطالب كے ليے استعفارسے منح كيا ؟ كم عدم ایمان ابوطالب بر ایب بار کردند کی طرف موج کرتے ہو ہے کہتے ہیں کہ۔

له اسلام ابی طالب ازاعلی حضت ایشرمعلی الدین بلی کیشز کرایی باردوم اكتوبر ١٩٨٤ء ص ٢١ رسائل دصوير مرتبراً خرشا بجهان يورى لا بور صس ٢٠٠٠ -جلد سے اسلام ابی طالب ازاعلی حفت باردوم کرایی ص ۱۲ ؛

جب خداکے خلاف ہوں ان سے بواُت کریں، مرنے پرجنازہ بیں ہزری مزہوں، نماز مذیر طعیں، دُعائے معفرت مذکریں کرجب خواپنے حبیب کو منع فرمایا تواوروں کی کیا گنتی ۔

راجعاً على من اظام بنته ، خوف وانقيادى ترعيب اور معبر بان فدا سے نسبت بر حجول بنطخ عير سبيب حجب العطالب كو الى نسبت قربير بان كار الم نے عجيبہ بوجہ نا منقادى كام بذا أن تواور كيا چيز ہے۔ إلى غير ذالك هما الله و دسول له به اعلم حبل جلاله وصلحائله نغا لحطيمه وسلم -له

اس طوبل ترین اقتباسات بیر صف سے یہ بات بخر بی واضح بوجاتی سے اعلی حصرت سم ۱۷۹ هر ۱۸۷۷ و کے بہلے سے ہی عدم ایمان ابوطالب کے قائل تھے۔ یا ہوجاب ابوطالب صاحب کو مثل ابوجل والولہب نہیں مانتہ تھے جس کی تعریح انہوں نے یوں کی ہے:۔

رو بال ابولهب والبين لعنها الله كى مثل كهنامحن افراطا و رخون النها ف كرنا به ابوطا لب كى عمر خدمت وكفا كن و فرق حايت حدرت رسالت عليه و على الم الصلاة والتية مين كلى اور به ملاعه در برده و علايه وربيه ايزا و اخرار سبع كهال وه حس كا وظيفه مدح وست كشروا وركهال وه شقى جس كا ورد دم و نكويت بو -ايب اكرج خود محروم اوراسلام سه معروف مكر شغير تقدير نفع اسلام مين معروف اور دم امردود ومتم د وعدو و معا ند بهمة تن كيوبه في اسلام مين شفوف اور دو مرا مردود و متمرد و عدو و معا ند بهمة تن كيوبه في اسلام مين شفوف على سبي تفا دست ده از كماست المهما

له سلام ابی طالب و زاعلی صرت فاصل بریلوی مطبوعه کراچی ص ۵۹ - ۲۷۰ درسالل رصوی مراجی می ۱۳۵۰ میلاد ۲ میلاد می درسالل رصوی می ۱۳۸۰ میلید ۲ میلاد ۲ میلاد ۲ میلید ۲ میلید

م خرية دي عاجو صحح حديث مين ارشاد سواكه ابوطالب برتمام كفار سے کم عماب ہے اور یہ اشفاء اگن میں ہیں جن برا شدالعذاب ہے ابوطالب کے مرف یا وس اس کے میں میں اور یہ ملاعنہ افن میں کہ لهم من فوقه فطل من المناد ومن تحتهم ظلل۔ اُن کے او براک کی تہیں ہیں اور ان کے نیچے آگ کی تہیں لهم من جهتم مهادوم ن فوقه مغواش سيحاك كالجيونا اوراويراك كے لحاف سراياآك برطرف سے آگ والغياذ بامله وت العالمين بلكه دونون كا نبوت كفرحي اي سانہیں \_\_\_\_ ابوطالب کے باب میں اگرچہ قول حق وصواب وبى كفرو عذاب اوراس كے خلاف شاذ ومردود باطل ومطردد كيم جى اس مدكا بنين كم معاذ الله منا ف يرتكفي كا احتمال مو اوران اعدًا لتذكاكا فروابدى جبني مرونا توصروربات دين سيب بي جس كا منكرور جہتی کا فر۔ تو فریقین کا مذکفر کیاں مذعمل یکساں مذسرا کیسال ہر کلم فرق زمين وآسمان ميرما ثلت كهال - نسأل الله سوى الصواط ونعوذ ما من التفريط واله فراط " له

ا صلح حقیقت: مندرج بالاان تام حواله جات واضح وروش دیل کی رورتنی میں به بات واضح محرکی کم ترزع می علیفت کاجناب ابوطالب صاحب کے بارے میں عدم ایمان "کا نقط نظر تھا ، اب ملح آبادی صاحب کا یہ فرمان ذیتان کرا علی حضرت نے ایمان ابوطالب برزور دیا تھا" اہل علم اوَرِم حقیقن کے نزد کے کیا چیست و و قعت و قعت رجماتی

اله اسلام ابی طالب از اعلی حفزت بر بلوی مطبوع کراچی ص ۲۵-۲۲ - مدار رسالی رصوب مرتبر اخر شا بها نبوری ص ۲۵-۲۸ ، جلد۲

ایک لخت مگرآب سے نمسوب ہی سے نین کریمین کے والد ہونے کا شرف آپ کے لیے ہے اور سنت ابرا سبی کی حقیقی حیثیت کو عملی جا معربینا نے کے لیے آپ کے نوٹون کا انتخاب کیا گیا۔ جس کی ذاتی نفشیلتیں ایسی ہوں اس کو کسی فارجی سِمارے کی عرورت ہی کیا ہے۔

علمائے اہلِ سنت آیمان ابو طالب"کے مسلم کو صرور یات دین سے ہی شمار بنیں کرتے لیکن اس کے برعکس اس معاملے میں روافض نے اتنا غلو کیا ہے اس قدر جو ٹی روایتیں ہا ور مدیثیں کھڑی ہی كما للذكيناه- أبل سنت ك اكثر محققين علماء كى اكثرنت عدم ايمان ابوطالب کی قائل ہے۔ کھے نے یہ مسلم حزوریات دین و حزوریات کد، ابل سنت سے مزہونے کی وج سے سکوت برا اور خال خال علماءعظام نے جناب ابطالب صاحب کی رسول اکرم کی جابت، محت اور آپ کی شان میں شا ندارمدجید لفتیہ استحار کھنے کے بیش نظر ہوری وقت میل میل النے کے قائل بھی ہوئے ہیں۔ انہیں عوامل کے بیش نظر سے السلام مفتى عالم اسلام حفت علامهمولانا سيدى اليتي احدبن زيئ د علان دهمة التُرعليد في بحى اكي كماب بنام اسنى المطالب" لكى حب مي سيخ رحة التُرعليه نعجناب الوطالب صاحب كم الزي وقت مين المان تبول كرنے كا اثبات كياہے۔ يركناب چونكه اس وقت مير بيش نظر نہیں۔ وریز میں آب کے سلمنے اس کتاب سے جھی چندا تقبال بين كرتا \_\_\_\_عزت شيخ عليه الرحمة نه اسمتله يرايناواله ظاہرہے کہ اینے وصال سم سا حرا ۱۸۸۲ وسے قبل می مکھا ہوگا اور علیٰ حفزت سے أن كى بيلى ملاقات مكتبرالمكرمرمين ١٢٩٠ حرام ١٨٥٨ و٠٠ بیلی بار ج کرنے کے توموئی اورائس وقت اُن سے تفارف مجی

ہے . اینے شعور کی روسٹن میں خود فیصلر کرلیں کیونکہ ع "ہم اگر کھے عرف کریں گے تو شکایت ہوگی ،، ایمان ابوطالب کا مشلرسلف و خلف کے نما می اکابرعلمائے اہل سنت رحمۃ المدعليد الجعين كے نز ديك مذ عرور بات دين سے ہے مذعروریات مذہب ایل سنت سے ۔ لیکن اس کے برعکس روافق رالله تعالی ان کے ساتھ عدل فرائے ) کے نز دی یہ مثلہ ان کے فوساخہ دین کے ضروریات میں دا خل ہے۔ وجہ اس کی بہ ہے کہ روا فف خلفاً على ثلاثة رحم الله عليهم اجعين ك ذات ير خليف اربيم وللف كأنات مشكل كشاامير لمؤمنين حضت على كرم التذوجه كى بال فصل افضليت نابت كرنمك لياس فسم ك اوجه بتعكنط استعال كرتے ہيں جس كے ليے قران كى آيت ميں تحريف اور تفير بالرائے كے ساتھ ساتھ رسول اكرم صلى الشعلير وسلم سے منوب جو في اعادیث كھونے ميں كونى عار محسوس نہیں کرتے یہ تومسلم سے کہ خلفائے راشدین میں سے ہرایک اپنجزوی نفنیات کے اعتبارے سراکی سے مما دنظراتے ہیں۔ مكرمساك حقر كاجماع كے مطابق افضليت كى وسى ترتب مجع ہے جو وصال بنی اکرم صلی الترعليہ وسلم کے بعد قدر سے اللي سے منتم شهود برطبورين آئي. ابل سنت مولائے كائمنات حضرت على كرام وجير كى ففيلت كے قائل اور دل سے معرف مرف اس ليے نہيں ہي كم آب بنی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کے چیا کے بیٹے ہیں بلکہ آپ کی فضیلت كا عرزف تواس ليے بھى كيا ما الم الله كدائي بني رجمت كى كو دميں بل كر جان ہوئے اُن کی تربیت کے سانے میں اپنی زند کی گزار دی . اوئ اكرم كى تقدين أس وقت كى جب اكر لوك آب كے دستمن تھے بحت ی رات بستررسول کے امین ہے کی ذات تھی \_\_\_\_ بنی اکرم کی

" بیلے برسوال بدایوں سے آیا تھا جواب میں ایک موجزرسالہ جد ورق کا نکھا اور اس کا نام محتبرا لطالب فونی شید ویادہ ابی طالب رکھا۔ اب کہ دوبارہ احمد آبا دسے سوال آیا اور بعض علمائے بمبئی نے جبی اس بارہ میں نوجہ خاص کا تقاضہ ونے ماہا '' دحوالہ مذکور

اس باره می توجه خاص کا تقاصه و سرمایا " وحواله مذکون اسے نے اپنی فہم وسمجھ کی بنیا دیر اپنی تصنیف میں اپنا نقط منظر سیس کردیا اور اس معاملے میں ہے اختلاف رکھنے والے حصرات کے بار مے ہی سختی نے منع بھی فرمایا کمان لوگوں کی تکفیر سے مركذ بركذ نيس كى عاسكتى مساكه حوالے ميں عبارت كزرهكى ہے. اس كيے ا على حفت رى اس تصنيف كوت على الرحمة كرد من مكفنا توكسي صورت میں بنیں کیا جاسکا. اور بہی سے یہ بات بھی وا صح بوکئ کم حضرت مفتی عالم اسلام يتنبخ عليه لرحمة كي ذات ايمان ابوطالب كي قائل حقى اوراعلى صنت عدم ایمان ابوطالب کے قائل تھے مگر قربان جائیے خرک دبرو مے اس خوبھورت رست تعرف برجو ملیج آبادی صاحب مے ذریع انجام پائی۔ عرب جوچاہے آپ کاحن کر سمہ انکرے چونکہ الزام نمبلے کے پہلے مبتا ن کورڈ کرد نے ہوئے تیسے صمی بہتان ایک السادبطيط كياته قدر تى طور يربن كياكه دولول كيمتحلق اصل حقائق واضح بوكة. النوي دومر صفى بهان كويمى حقائق كى روتنى ين ديكي سيان بن ملح آبادی صاحب کا انکاف یہ ہے کہ اعلی حفرت نے معاذ الله بنی اکمم نومجم رسول رجت عالم صلى الله عليه وسلم ك والدين كريمين رصى الله تقالی عنها کی ذات سے معاذ اللہ ایمان کی نفی کی ہے، یکن اس من میں بھی حقا اُن عبدالرزاق ملے آبادی صاحب کے نادر شا ہی فران کے برعكس بي \_\_\_\_ امام ابل سنت مجدد دين وملت اعلى حضت ک ذات جورز مرف برصفر میں بلد بورے عالم سلام میں ایک سے

ہواجبکہ اعلی حفرت عدم ایمان الدطالب کے جواز کی مہ ۱۹۵ھ المدے مدا ملح آبادی صاحب کا یہ ۱۹۵۸ میں ہی ایم رسالہ لکھ جکے تھے لہذا ملح آبادی صاحب کا یہ کہنا کہ اہنوں نے حصرت شیخ علیہ الرحۃ کے رُدّ میں رسالہ لکھا ہات سجھ میں نہیں آتی یہ واضح طور یہ فاصل بریاوی علیہ الرحمۃ کی ذات بر مہنان باذی ہے اور رہ گئی بات دو مرب رسالے کی جوآب نے بیر مہنان باذی ہے اور رہ گئی بات دو مرب رسالے کی جوآب نے کا جواب ہے مذکم کی کارڈ ۔ یوری کتاب پڑھ جائیے آب کہیں اس میں سینے علیہ الرحمۃ کے نام کا جوالہ یا بین گے اور مذان کی دات کی طف اد فی سا شارہ ہی ۔ یا مظالحہ کہ کے دیکھ اس مطالحہ کہ کے دیکھ اس میں سیالے دیکھ اس مطالحہ کہ کے دیکھ اس مطالحہ کہ کے دیکھ اس مطالحہ کہ کے دیکھ اس م

اس صنن میں کیں ایک بات اورع صن کونا چا ہوں گا کہ حضر سننے علیا لرحمۃ اعلیٰ حضت کے اسا ذوں میں شامل ہیں اور شاگر دکا پنے اسٹاذمکرم سے علی اندازیں احترام کے دائرے میں رہ کواخقا ف کرنے کو ابل علم کے پہال کر ق سے تبییر نہیں کیا جاتا۔ جس کی واضح مثالے امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمۃ سے۔ آب کے شاگر ذال رہنے در حمتہ اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہے جے دُنیا کا کوئی بھی برط سے برطا نقاد رہے ت سے تعبیر نہیں کو سکتا اور جبکہ یہ مسلم خود امام اہل سنت کے نزد دی کسی فاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ جیسا کہ آب خود مصفے ہیں :۔

"ابوطالب کے باب میں اگر جبہ قول و تواب و ہی کفرو عذاب اس کا خلاف شا ذو مردود وباطل و مطرود پھر بھی اس حد کا نہیں کہماذ الشرخلاف بر تکفیر کا احتمال ہو۔" رحوالہ مذکور)

اعلی حصرت اپنی تقسنیف اسلام ابی طالب میں اس کی وج تصنیف بیان کرتے ہوئے ارشاد وزماتے ہیں :-

"کیا فرملتے ہیں علمائے دین اکس مشلمیں کوعبداللہ بن مطلب بن الشم بن عبد منا ف چادوں بہت پر فائخ ودرود پڑھنا چاہیے یا نہیں ؟ بینوا توجی وا ،

الجهواب راعلى حضترارشاد فرماتيه

وم ہمارے نزدیک صحے ورجع یہ ہے کہ حصورا قدس صلی الشرعلیم سلی کے آبا وا قبات حصرت عبداللہ و حصرت آمہ سے حصرت آدم علیہ السلام و حصرت حصرت وائی سب ابل توجد وا سلام و بنات ہیں توا ہیں ایصال لوب میں حرزے ہیں البتہ اختلاف علی وسے بجنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ توا ب ندر بارگاہ بکیں بناہ حصورا قدس صلی الله علیہ وسلم کرے اور حصور کے طفیل میں حصور کے علاقہ والوں کو ؟ کے

یرتوربی بات اعلی من کے مخفر نما دے کی۔ اس منے کی تفییل فا وی رمنویہ کی خیر ملاحظ کریں ، اور بھر و بال پرقرآن وحد بیث و اقوال سلف کی روشنی میں وی گئی ولیلوں سے لطف علی الم المنا کی ایک تصنیف کا ذکر بوجائے جب کواعلی حفت علیالرحمت نے اسلام ابی طالب سے ایک سال قبل لکھا تھاجی کی معند تصنیف ہا اس احراء اور جس کا نام " سنمول تھاجی کی معند تصنیف ہا اس احراء اور جس کا نام " سنمول الاسلام لا صول الرسول الکوام " ہے۔ آپ کی یہ تصنیف این نفس عول بہتے تھی کہ مجموعہ رسائیل جلداق لیکے مرتب بہتے ہی وجہ ہے کہ مجموعہ رسائیل جلداق لیکے مرتب

د بقیه حاستید صخرسا بقر) از ۱ علی حفرت فا هل بریلوی ناست مدین پیلشنگ کراچی ص ۱۲۲ - ۱۲۷ -

رها شیر صفی موجوده ا حکام شریست حصد ویم ا داعلی حفت فاصل بر ایری نامشر مدینه پیانگ کمینی کواچی ص ۱ ۱۵ - ۱۵۲ \*

عاشق رسول کی چینت سے جانی سجانی جاتی ہے۔ بلکدا کے عارف كا مل حضت علام مولانا امام شا فعير سنيدى الشخ خيين بن صارح جل ليل عليه الرحمرف باكسى اعلى حفت سيسابة تعارف كحرم سي مقام ابراسيم برادائ نماز مذب ك بعداج ته يكرا اور كفرب كميت بوت له كميناكم مرمیں اس بیٹیانی میں اللہ کا لور با ناہوں ۔ اسک اس کی ذات براس طرح کابہتان با ندھنا کسی شرم وندامت کی باست ا دراني مركتون يرابل الفاف جس فدرجي افنوس كريي کم ہے \_\_\_ قلم کی آبروسے کھیلنا ملح آبادی صاحب کی فطرت میں دا خل سوچکاہے اور ایسے لوگوں سے لوح وقلم کی پرورش کی امید ر كها منيتِ اللي سے جنگ كے مترا دف ہوگا . اعلى حفت عليه الرحمة ب اكب باريوها كياكم دربيان كيا جانام كرستب معراج حصور انورصلي المتدعلير وآلم والم مواتب ك والدين رمني الله تعالى عنها كاعذاب ديكفا كيا اورارت د باری ہواکہ اسے جبیب یا ماں باب کو بخشوالے یا امت کو۔ آپ نے ماں باپ کو چورا اور امت اختیاری ۔ می سے یا نہیں ، جواب دیاکه و \_\_\_\_ در محص جوط افراء اور كذب وبهتان به. التدورسول بمه

سه امام احدرمنا اورعالم اسلام از واکر معددا حد نا شراداره حقیقات امام احدرمناص ه بنه احکام شرایت حقد دو نم ربقیه ماشه رصفی آشده )

روا قل رکم سے کم ہات بندگان مقبول صرور رہے ہیں اورخود میں ہوا قل رکم سے کم ہات بندگان مقبول صرور رہے ہیں اورخود میں بخاری شریف کی حدیث سے نابت ہے کہ حصلورا قدس صلی اللہ علیہ سلم من سے بیدا ہوئے وہ لوگ ہر ذملنے ہر قرن میں خیار قرن سے اور آیت قرام نیر ناطق کہ کوئی کا فراکرچ کیسا ہی ہو شریف الفق مابلا المدی خیر و بہتر نہیں ہوسکتا تو واجب سلب ہو ،کسی غلام مسلمان سے جی خیر و بہتر نہیں ہوسکتا تو واجب بواکہ مصطفے اصلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجہات ہر قرن اورطبقہ میں ارشاد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ارشاد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عظیم میں ارشاد حق جل علا کے ایک اللہ علیہ وسلم قران عل

عمر لکھتے ہیں ۔۔۔۔

امام رازی فراتے ہیں ، معنی آیت یہ ہے کہ حصورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ۔ تو آیت اس پر دبیل ہے کہ سب آبائے کرام سلین تھے۔ امام سیوطی و امام ابن جرو علاّ مرزر قانی وغیر هم اکا برنے اس برقتر میروتا تیدوتا کید و تنسید فرمائی اور حضات ابن عباس رضی النّد نظالی عنما سے آس کے موند روایت ابو نغیم کے بہاں آئی ہی سے

قرآن كريم في زون كريم كي رون في مين اعلى حفرت كا ايب على اسندلال ملاحظ كرس جوايان الوين كريمين كى حمايت يس ب

ربقیه حاتیه صفی سابقی نه مجوع رسانل اعلی حفرت حصّد اقل مرتب : مفی شی عت علی قادری نامشر مدینه ببلین نگ کراچی ص وی کے ایصاً من فی ک مجوعد رسائل مرتب شخاعت علی کراچی ص ۱۸ دکته ایماً صص ۴ د

حضرت علام مفی شجاعت قادری صاحب بنے مقد عمیں اس کتاب کولے سے کھتے ہیں کہ ،۔

رواعلی حفرت رحمۃ اللہ علیہ نے مستند حوالوں سے اسی مشکے کوواضح
کیاہے کہ آپ کے والدین مومن تھے اور منہ حرف مومن بلکہ صحابی تھے،
وہ صحابی کیسے ہوئے ؟ یقینا ہے کے لیے یہ بات حیرت انگر ہوگی کیکن حب آپ اعلی حفات کا رسالہ " ستول الاسلام" طاحظہ فرما میں گے توآپ کی یہ حیرت یقین حق میں تبدیل ہو جائے گی بیا ہے

ا ۲ سنوال ۱۳۱۵ مرموسکر، بنگور در کرناطک، سے حفرت علام میولانا مولوی سبدی شاه محد عبدالغفار صاحب فا دری رحمة الترعلیر نے اعلی حفر سے استفتاء کیا کم بر \_\_\_\_

ورکیا فرماتے ہی علمائے دین اس مٹلے میں کہ سرور کا نمات فخر موجو دات رسول خدا محر مصطفا صلی الته علیہ وسلم کے ماں باب اوم علی نبینا و علیہ المسلاۃ والسلام یک مومن تھے یا نہیں بینوا توجو این اس فتو سے کے جواب میں اعلی حفزت ابو بین بنی کریم صلی اللہ علیہ کے ایمان کے جواذیں سب سے پہلے قرآن کی آیت بیش کرتے ہیں بھے۔ اعادیث مباد کہ سے استدلال کمتے ہیں بھر خود اپنا قول بیش کرتے ہوئے۔

فوط : عالی جناب مفتی شجاعت علی قادری جسس عدالت نشرعیه پاکستان ۱۸ جذری ۱۹۹۳ و کو اندونیشیا میں حرکت قلب بند ہونے سے متقال کر گئے ۔ انا لللہ وانا علیہ راجون ۔ آپ حکومت باکستان کی طرف سے علما و کے ایک وفد کے ساتھ حفر ساتھ مرکاری دور ہے بر کئے سے آپ کے ساتھ حفر ساتھ مرکاری دور ہے بر کئے سے آپ کے ساتھ حفر ساتھ میں ماتھ کئے ، حبد علامہ مامد سعید کاظی ابن احد سعید شاہ کاظی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ کئے ، حبد فاک کو بذریعہ طیارہ ۲۹ جذری جمد کو کرا جی لایا گیا (اوشا دعالم ایش) راجی مرحمؤالشان)

بر بلوی ارتبا و فرماتے ہیں ؛

م حفزات الوین کر نمین رصی اللہ تعالی کا نتقال عہد اسلام

سے پہلے بھا تو اس وقت یک وہ حرف ابل توحید واہل الاللہ تھے۔ تو فھی از قبیل لیس ذالک لات ہے۔ بعدهٔ رب العدة جل جالا لمانے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العدة جل جالا لمانے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ کے صدقے میں ان براتم م نعمت کے یہ اصحاب کہمن رصی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ کی طرب و انہیں ذنہ ہ کیا کہ حصنورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ کی طرب و المور الله کی اللہ وسلم برایمان لاکھ تمر و نوع ہوا جبہ قرآن عظیم بورا انترکیا اور زنہ کرنا حجۃ الوداع میں واقع ہوا جبہ قرآن عظیم بورا انترکیا اور زنہ کرنا و اللہ کا ایمان بور اللہ کو تام و کا مل کر دیا تاکہ ان کا ایمان بور اللہ کو تام و کا مل کر دیا تاکہ ان کا ایمان بور کے دین کا مل شرائع پر واقع ہو۔ " لے بورے دین کا مل شرائع پر واقع ہو۔ " لے بورے دین کا مل شرائع پر واقع ہو۔ " لے بورے دین کا مل شرائع پر واقع ہو۔ " لے

جے مزید ذوق ہو وہ کتاب کا ہی مطالعہ کرنے انشاء الدیر ہفتے کے بعد دل طفیط اوہ کو وشن اور آنکھیں منور ہو جائیں گی ۔ نجھے تو یہ عرض کرنا مقصو دہے کہ ابوین کریمین رضی اللہ تنا لی عہما کا مو وناجی ہونے کا عقیدہ تو اعلی حضت کو اپنے ور نہ میں ملا جھا کہ ہم ان کے والد عالم جلیل ان کے جدّ الحجہ فاضل نہیل تھے رحمۃ الدعلیہ ان کے والد عالم جلیل ان کے جدّ الحجہ فاضل نہیل تھے رحمۃ الدعلیہ انہوں نے اپنی آنکھیں قال اللہ وقال رسول کی دلکش ویر تطف مداؤں میں کھولا تھا۔ بہر حال یہ بات نابت ہوگئی کہ آب والدین مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے جواز میں رسالہ ۱۳۱۵ م ۱۹۵۸ میں اور عدم ایمان ابوطالب کے بار سے میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ م ۱۳۵۸ میں اور عدم ایمان ابوطالب کے بار سے میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ م ۱۳۵۸ میں اور عدم ایمان ابوطالب کے بار سے میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ م ۱۳۵۸ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک درسالہ ۱۳۹۵ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک درسالہ ۱۳۹۵ میں ایک رسالہ ۱۳۹۵ میں ایک درسالہ ایک در

ل مجوعررالل از شجاعت على قادرى كراجي ص ١٠٠ ؛

"ا ملّه اعلم حیث بجعل رسالته \_\_ فدا فور عانتا ہے جہاں رکھا بنی بیفیری \_\_ آبہ کریم شاھررت الدی قا عرد وعُله سب سے ذیادہ معزد و محرّم موضع وضع رسالت کے لیے انتخاب فرما آہے ولہذا کم قومول از بیوں میں رسالت مذر کھی۔ بیم کھزو مشرک سے ذیادہ ر ذیل کیا شخص ہوگی۔ وہ کیونکراس قابل کالدوروں نفر رسالت اس میں و دبیت رکھے۔" کفا رمحل عف و لعنت ہیں اور انوارسالت کے وضع محل کور منا ورجمت در کاریہ کے

مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ذرا اس جلے کو باربار بڑھ کر کطف احقائیے: \_\_\_\_ دو کفار محل عفنب ولعنت ہیں اور انوار رسالت کے وضع محل کو

رمنا ورهبت دركادي

کتنی پیاری بات ہے کیا نا دراکستدلال ہے کس اھیج تے المداد میں بات کی گئی بسبحان اللہ سبحان اللہ اکیب سبح عاشق اکیب دفادار اُمتی اکیب غیرست مندعلام نے اپنے آقا کے آبا و احداد اورا فہاست کے ایمان کی حمایت میں یہ اکیب ایسا تا دیخی جملہ کہا ہے جو خدا کی فتم اس قابل ہے کہ اسے تاریخ کے صفی سے میں آب ِ ذر سے مکھا جا گئاور مومنین اسے اینے لیے حرز حال بنائیں۔

کیااس کے بعد بھی کہا جا سکناہے کہ امام اہلِ سنّت افا احراضا علیدالرحمۃ نے اپنی کسی تصنیف میں عدم ایمان ابوین مصطفے اصلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی حقی ۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ۔ یہ ملیح آبادی صاب کا صریح بہتان ہے اس من میں ایک اور اقتباس ملاحظ کمریں فاضل

له مجوع رسائل مرتبه شجاعت على قادرى . كراجي ص ٩٩ حقراد ل :

جناب بروفیسر واکر سید جمال الدین صاحب روا تر بیکرا داکر مین انسی طیوطی آف اسلامک اسید نیز عامعه ملیه دملی کی رائے ملافظ کریں۔ آپ تکھتے ہیں کہ

وم مجعة مولانا ازاد كے اس بيان كو بعينبر تسليم كرنے ميں مجعة امل، كيونكرا فهول نے دواليے علمائے بدايوں كا بھی ذكركيليے جن سے ان کے والدکو خاص تعلق تھا اورجنہیں وہ اپنا ہم عقیدہ تصور کرتے تھے، بعيّ مولانا ففنل رسول اورمولانا عبدالقادرافا منل بريلوى كى طرح یہ دونوں برایونی علما عرجی فانقاہ برکاتیہ مارسرہ کے متوسلین میں تهے اور اس طرح بر کاتی نسبت اُن بی قدر مشتر ک تھی۔ علاوہ اذبیں مولانا آذاد کا یہ بیان یوصف کے بعد کدان کے والدعلمائے مال یں مولا اعبدالقادر بالدنى كى تعليث كر تداور ان كى حقيقت يرحرف ر تھے کھلے بیان کو سلیم کرنے میں بس ویش ہوتا ہے کیونکرا ہنی مولاناعبدالقاور برايونى كے صاحبزا ده مولانا عبدالمقدر برايونى یں جنبوں نے نوائد میں بلنہ کے ایک عام علم میں فاصل برالو كوسمحة وماشة عاجره "كالفنب دياتها- ظاهر بعمولانا عدا لمقتدر کو فاصل بربلوی کی حنفیت پرلورا اعتماد ریا ہو گا۔ لے فاصل بربلوی کا سرقاری خس نے ان کی تصاطبعت سے کھے تحوط اساسي استفاده كياب لقينًا للح آيادى كاس بيان كوتسليم كرفي مين ما مل كرمے كا جيسا كر فاصل محقق خود اس كا اعتزات كرتے بي \_ لين كيا ليحيد كاجب

کے مقالات رامام احدرضا اور آزاد کے افکاری ا شاعت اقل ۱۹۹۱ء ناشرادارہ تحقیقات امام احدر صناحث ؛ اور دومرارساله ۱۳۱۱ه ه/ ۱۸۹۹ مین نکھاتھا۔
لہذا تادیخی عتبارسے یہ بات پلئے بھوت کو بہنچ گئی کم ملیح
آبادی صاحب کا یہ' فول' حق وصدافت پر مبنی نہیں بلکہ کیٹمان تی
کے سلطے میں تحریاً یا روابیت میں یقیناً دست تصرف کا خوبمور جلوہ
نظرا آبہ جو ان کے بغین عاد کا مظر ہے۔ چونکہ آ! بات اپنے
ممدوح کی جما بیت کی تھی اس لیے اعلی حفت کے خلاف الزام ترائی
محدوح کی جما بیت کی تھی اس کا استفال میدان کار زاد میں خوف خدا
اورا حتیاب ترت سے لاپرواہ جو کر کیا گیا۔ لیکن اس معلطے کا سے
ریا وہ دلیسپ مہلویہ کے جما بیت تو دونوں رمینی اعلی خوت
عیدالوجت نے اور بلیج آبادی صاحب ) نے اپنے اپنے محدوح کی کہ
عیدالوجت نے اور بلیج آبادی صاحب ) نے اپنے اپنے محدوح کی کہ
دی رمگراعلی حفرت کا محدوح الندرت العالمین کا محبوب ہے تو
میری مکراعلی حفرت کا محدوح الندرت العالمین کا محبوب ہے تو
میری مگرای ما حب کے محبوب ہوناب آزاد جومسط کا مذھی کے نسوان

اب آپ خود ہی بنائیں کہ اپنے مدوح کی حایت میں کون جیتا اور کون لم را ۶۶۶

میں مرف آنا کہ کے آگے گذرجا فاجا ہوں گا کہ سے

در عملے کے اپنے اساسے کیا ہے

بجز ندامت کے باسے کیا ہے

دہے سلامت تمہ رمح نبیت

میرا تو سمے آسے ایہ حصرت ہے

آپ نے الزم منبرا کی کی حقیقت معلوم کولی اورا علی حفرت کی ذات یہ ملیح آبادی صاحب کی ''کرم فراٹیاں'' مجی ملا حظم کو

لیں اس آئے ہے اس اقتباس پر ہندوستان کے ایک مشور محقق ایس استان کے ایک مشور محقق

ملی آبادی صاحب اپنے تا ثرات کو دہ سنو سے عنوان سے قلمبذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

آمگردگزاد صاحب نے تن ب کی کھانے کے بعد اس کتاب کو بالکل بی مجول کئے ....، (جیدسطر بعد) بہاں اس حقیقت کا ظہار بھی عزوری ہے کہ موجودہ ذمانے ہیں مولانا اگریہی کتاب اپنے تلم سے کھتے یااس پر نظر تانی کر لیتے تواس کی شکل عزور مختلف ہوتی ہولی

اس سے صاف برخ جلتا ہے کہ نظر تائی مزہو نے کی وج سے یہ کمتا ب " محل نظر ہے" اس میں کھ فرمیم واصل نے کی حرورت تھی مگر مذہوسکی یہی وج ہے کہ کہیں وائو آتا تکرارہے تو کہیں خود آزاد صاحب اور ملیح آبادی صاحب میں" تصادم " جیسے کہ آزاد صاحب اپنی تصنیف تذکرہ میں خود مکھند مد

"والدمرح م مے نانا رکن المدرسین مولانا منورالدین دور تناعلی اپنے عجد کے متاہم اسا تذہ علم و درس اوراصحاب طریقت وسلوک میں سے تھے اوران محفوص اصحاب کال ہیں سے تھے جن کوالٹہ تعالی علوم فل ہر د باطن کی جا معیت عطا فر مانا ہے ۔ ان کا شمار حضرت شاہ عدالعزیز درجمۃ الله علیہ کے اجلہ تلا مذہ میں تھا اور دوہ) سلطنت مخیلہ کے خوی "رکن المدرسین" تھے ان کے شاگر دوں اور مریدوں میں الیے ارباب کال ہوئے جوابے عہد کے ممتاز بزرگوں میں شمار کے گئے ان کے والد "مولانا رشالدین" درجمۃ الله علیہ صوب لا ہور کے قاصی القفاۃ اور احدشا بدلی کی جانب سے نا شبالسلطنت پنجاب کے مشر تھے ایک

له آزادی کم نی از ملیح آبادی مکتبه خلیل لامورص ۲۱ دست تذکره از آزاد مرتبه ماک در د فیصر شربه مفرانده

سوج کا گیند دهند لا بو تو بچر وقت کے ساتھ

جاندچر و دھے کے خدو خال بگر جاتے ہی ہے

ہات درا صل یہ ہے کہ حفرت علامہ مولانا سیدی شیخ خرالدین

رحمۃ الدّعلیہ اپنے اصحاب عفر کے ساتھ شدت کے جس مقام پر فائز تھے

فاضل بر ملوی کو بھی دہ وہیں دیکھنا چاہتے تھے اور ملاقات کے وران

صرت شیخ خرالدین رحمۃ الدُّعلیہ نے فاصل بر بلوی کو اسی طرف مزید

مقر جرکی جس کو فاصل بر بلوی نے خاموشی کے ساتھ شنا اور سننے کی

مقر جرکی اجس کو ملیح آبادی ضاحب نے "بہکا بکارہ گئے" سے تعبیر کیا ہے۔

اس حالت کو ملیح آبادی ضاحب نے "بہکا بکارہ گئے" سے تعبیر کیا ہے۔

یہ بات میں قیاس کے طور پر نہیں بلکہ ملیح آبادی صاحب ہی کی کر می

کی دوستنی میں کہد ر با ہوں نبوت آب ہی ملاحظ فر با میں ملحقے ہیں ،

کی دوستنی میں کہد ر با ہوں نبوت آب ہی ملاحظ فر با میں ملحقے ہیں ،

ر بز بان ابوا لسکلام آزاد)

ومولوی احدر مناخاں مرحم سے ملے کے بعد والدصاحب افوس وحسرت کے ساتھ فر مایا کرتے تھے۔ وینا عجر میں لب دھائی مسلمان رہ گئے ہیں ایک خود میں دو مربے مولاناعبدالقادر بدایونی اور اوسے احدر مناخان بریلوی''۔ لے

ہر ہا شعور قاری یہ بخرتی جانتہ کہ یہاں اوصا سے مراد مذہبی تصلب ہے در مذا و صاایا ن اور آد صا کفر کا جمع کفر ہوگا اور الله ماللہ کا میں سکتا اور یہاں اعلی حضرت کو علا تمہ خیر الدین رحمۃ البید علیہ کا مسلمان کہنا ہی اس بات ہر دلالت کر تاہے کہ ہے اِعلی صفر کو اپنے سے " نقلب" میں کم ترجانتے تھے۔ مجھے اور جی شواصد وستیاب ہیں جس کے بنا پر اس بیان میں کلام کیا جاسکتا ہے مشلک وستیاب ہیں جس کے بنا پر اس بیان میں کلام کیا جاسکتا ہے مشلک

ك ذكراً زاد- ازعبدالرزاق مليح آبادى سنداشاعت. ١٩١٠ كلكة بحارص ١٢١ ف

قریب ہے یاد و روز محت چھے کا کشوں کا خو کے کہونکر جوجب رہے گھے ذبائضے خنجر لئے فرکارے کا آستیں کا

اب ہم اس معاضلے سے متحلق مزید دلا مل کو اپنے حق میں محفوظ ایکھتے ہوئے آئے ہے۔ ہوئے آئے ہے اور دز ہوئے آئے ہے اور دز مائے کے بطیعتے ہیں تسلی وتشفی کے لیے یہ دلائل مہت کا فی ہیں اور دز ماننے والے انبیاء کرام کے فیٹم دید معجزات کے بھی منکر تھے۔ اور میں رز مانوں کا آخر علاج ہی کیا ہے ؟ سے مانوں کا آخر علاج ہی کیا ہے ؟ سے

@ الزام نمب كركا جواب عبدالرذاق ملح الإدى ها.

"بریلی امام احمد رهناکا گراه دی اور وه و پل کے گویا ہے تاج پا دشاہ تھے اپنیں کا حکم جلتا۔ اور وہ خلافت بحر کیا ور ہراش تحریک کے جانی دشمن تھے جو انگریزی راج کے خلاف ہو" (حوالم مذکور) آپ اگر ایک سطی نظرسے اس نا درشاہی فرمان کے اجزاء ترکیبی پرعزر کریں توجید چیزیں آپ کو بالکل واضح نظر آئیں گی جو ملح آبادی ماحب بنا نا چاہتے ہیں .

الف ؛ بریلی تحید تاج باوشاه احدرضاخان تقر الحدبش

ب: وه فلا فت كركي كے من لف تھے۔

ج ، ہروہ تحریک جو آنگریزوں کے مفادمیں بن ہوبقول ملح آبادی صاحب کے امام احمدر ضا اُس کے خلاف تھے۔

لیکن اس کے برعکس ملیح آبادی صاحب آزاد کی کہانی " بین حصرت مولانا منورالدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کانام کچھ اور لکھتے ہیں : ۔ "فاضی سراج الدین والد مرحوم کے ناناموں نامنورالدین درحمۃ اللہ علیہ کے والدقاصی سراج الدین درحمۃ اللہ علیہ ) مرات کے میں ورخاندان قضاۃ سے منتہ " کے

اس دلجیب قضا دیر ذراجناب مالک دام صاحب کا حاشیر ملاحظرکریں.
دوس ذاد کی کہاتی صفح سے را ندین ایرنشن میں ملیج آبادی نے مولانا منورالدین درحمة الله علیہ ) کے والد کا نام سراج الدین درحمة الله علیم کھا سے یہ سہوم وکا تذکر ہ کا نام ہی صحح اور معتبر ہے ، ' کے

کیا سمی اسے نے ہ چونکہ ملح آبادی صاحب، مالک رام صاب کے اپنے تھے لہذائی سہو ہوگائے اس خو بھورت آٹ میں مالک رام صاحب نے ملح آبادی صاحب کا دفاع کیا۔ مگر کچھا ور وا قنات بھی اس کتاب میں فلط مندرج ہیں جن کے بارہ میں حیثم پونٹی کی گئ وجہ \_\_\_\_\_ اس کی بہی توقی کہ ان وا قنات سے متعلق افراد کا تعلق مالک رام صاحب کے اپنولی کہ ان وا قنات سے متعلق افراد کا تعلق مالک رام صاحب کے اپنولی اسے نہیں تھا ور دفاع تو کیا جاتا ہی ہے مہیشہ اپنول کا ۔ کیا کسی نے فیرل کا بھی دفاع کیا ہے ، مگر سے

(مانتیه صفی موجوده) آزادی کمهانی . مرتبه بلیج آبادی ، مطبوعه کمتبهٔ خلیل الا بورص ۳۲ کی گیها بوالمکلام آزاد کے بارسے بین از مالک رام بارا قل ۱۹۹۰ ناکشرا مجدحین ملک فیمس کمی اگردو با زار مطبع بیخ شکر برنظسر زیاس رصفی ۲۹ ،

شاید که اُ مرجائے تیرے دل میں میری بات

پرستس من مقا بلکه اس شرمی دیگرا در افراد بھی میزار دن کی تعداد میں

ي اور من المروق كركم ع

حليه صاحب ملح آبادى صاحب كى ان معروضات مرسم هى

بریلی سمراین آبادی کے لیا طسے صرف فاصل برملوی کے گھر

چند منظهدا جادات والو مور مرص محص حال آباد تاریخ برنظر رکھنے والا ہرقاری یہ بات مخوبی جا نداہے جنگب آزاد ی عداروسے سلے میں ایک اورانقلاب بریلی میں آیا تھا والم ور جنگ آزادی محصل سے بہلے بھی بر ملی میں ۱۸۱۲ میں انگریزو كے ظلا ف ايك بناوت موئى "ك بتر برطاکہ انگریزوں سے نفرت بریلی کے عوام کے دلوں میں کو سے كوط كرمرى بوئى عقى اوريبي وجرب كرجب احسن نافرتوى صاحب نے حکومت برطانیہ سے بن وت کرنا خلاف تا نون قرار ما توب پلی کا كوتى ايك ملمان بھى السامنىي تھا جواحن الوتوى صاحب كے خلاف نهو کیا ہو . حوالمی اصل عبارت بیش فدمت ہے۔ وم م می کھمار کو نماز حجم کے بعد مولانا محداحس صاحب نے برملی ك مجدنو محلم بي مسلما نول كے سلمنے اكية تقرير كى اوراس ميں بتا ياكم صومت سے بنا وت كر نافلا ف قانون ہے " اس كارة على كيا موا السي على ملاحظه كرليس. ود اس تقریف بریلی ایک ایک ایک کادی اور تمام ملان مولانا احسن ما حب نا فوتو ی کے خلاف ہو گئے۔ اگر کو توال شرستے بددالدین کی فیمانت پرمولانا، بریلی مز چوارتے توان کی جان کو بھی خطره بدا بوكيا ما " كله

رمت تقاوريه بات بحى ظامر سے كمسلمانوں كے علاوہ اورديكراقوام مجی اس میں شامل تھیں ساھ 19 و کی مردم شماری کے مطابق بریلی ک آبادي وع ٢ م ١٩ ومقى \_\_\_ اس ستركى نبياد ١٥٢٤ مي لبدا ملع آباء ی صاحب کے بیان کی روشنی یں یہ بات ما بت ہوجات ہے کہ فلق طدای کثر تعداد فاضل بریلوی سے کسی مذکسی طرح سے منسلک تھی جن پران کا حکم چلتا تھا اور وہ و ال کے بے تا ج بادشاہ سے - میں یو چھا ہوں کہ دوگوں کے داوں میں فاصل بر لوی ک اتن پزیرانی کیوں مخی جودیوانگی کا صدیک ان کے فر مان کے تا ہے تھے۔ امام احدرمنا بریلی کے بے اج ماد شاہ کیوں تھے ؟ ا انس كامكم كيدن جلتا عقا ؟ اسے جانے کے لیے اسمیے ہم ماحی کے در یکوں سے ذراطمن شا دین اکرات کو بھی ستہ مل جائے کہ وہ کونسارا زنتاجی کےسبب بریلی میں ورکم "احدر ضا کا جاتا تھا اور بریلی کے عوام کے بے تاج مادشاه احدر مفافان تقي. ب

لے اردو دائر و معادف الاسلاميد زيرا بهمام بنياب يوننوركس علد م صفخه ١٨٥ ؟

جنگ آزادی الماله سو یا جنگ آزادی محمد اواس می بریل له تا ریخ پاک و مندازانوار طرشی کراچی ص ۸ د سر بقیه ماشه برصغه انده

کے مسلما نوں کا جوکش وخروش قابل دیدہے اور انگریزوں کے مسلما نوں کا جوکش وخروش قابل دیدہے اور انگریزوں نفرت کا مُن بولان بُوت ہجی بجھی تو احمن نا فوقوی صاحب کو انگریزوں کی جایت کی جایت کی با داش میں بربلی چوڈ ناپڑا اور تمام مسلما فوں کی منا لفت کا بھی سامنا کر ناپڑا جس کا اعتراف محرصنف گنگوهی مماحب کو بھی ہے۔ آپ ان دونوں انقلابوں کو نفر کہیں یا جنگ آزادی ہم حال اس سے اتنا قوما ننا ہو گا کر مو بربلی " انگریز وں کے ایجنٹوں کی رہنے کی جگہ منی ملکہ منا لفول اور نفرت کرنے والوں کی جائے بنا ہ محقی مجمد حنیف صاحب دونوں حضرات اس کا بھی اعتراف کو ت

ربقیه هاشیر صفی سالقی محولانا محداحن نا نوتوی از ایوب قادری باراوّل طباعت ۱۹۲۱ء مطبوع حب وید برلی ناشر کمتبه عثمانید کراچی من ۱۵-۵-ب عالات مفتنین درس نظامی از محد هنیف گنگوهی اشاعت اوّل ناست. دارالا شاعت کرایجی صس ۲۹۳ ب

ادهدة وبيار ب منرآن مائير ويرز دما في جسكر ادمائي

فاصل بربلوی کا فائدان خودان انقلابی محرکو ریس نظر شامل ریا ہے بلکہ قیادت بھی کے ہے۔ اسی لیے بریلی کا ایک ایک فرد فاصل بریلوی کو مذھرف جا نتا تھا بلکہ اچی طرح پہچا نتا تھا جبی توالن انگریز منا لف لوگوں کے دلول پرفاصل بریلوی کا حکم چلتا تھا اورفاخل بریلوی ان کے بے تاج با دشاہ سے جس کا اعرّا ف ملی آبادی صاحب نے جی کیا ہے۔ ور مذکیا وجہ سے احسن نا فوقوی کو انگریزی حمایت کے بریلی کوچوٹر نا پڑا مگر فاصل بریلوی بریلی وچوٹر نا پڑا مگر فاصل بریلوی بریلی ارد مذافین بریلوی بریلی کوچوٹر نا پڑا اسکر فاصل بریلوی بریلی وجوٹر نا پڑا اسکر فاصل بریلوی بریلی موجوٹر نا پڑا است کا ما مناکر ناپڑا ارد مذافین بریلی کوچوٹر نا پڑا است کا ما مناکر ناپڑا اسے ایسا کیول ۔۔۔ ایسا کیول ۔۔۔ بریات مرتب بی کوچوٹر نا پڑا است کی مواثر نا میں بنیں بلکہ حقیقت کے انجا لیمیں لکھ دیا سے بریات ملاحظر کی و نیا میں بنیں بلکہ حقیقت کے انجا لیمیں لکھ دیا ہوں شہوت ملاحظر کمرس ۔

م بالمستان کے ایک نامورا ورغیر حاسب دارم شور محافی جناب شوکت صدیقی صاحب مکھتے ہیں : \_\_\_\_\_\_ :

"ا من کے رفاصل بریلوی کے) بار سے پیں دیا بیوں کا یہ الزام کم
وہ انگریزوں کے بیر وردہ یا انگریز برست سے ، بنها بت گراہ کن
اور تشرائنگر ہے ۔ وہ انگریزوں اور ان کی عکومت کے اس قدر کم ط
دستن سے کہ نفا فہ بر بہیشہ اگرا ماکٹ نگاتے سے اور بر ملا کہتے ہے "بی
نے جارج پنجم کا نمرینج کر دیا ۔" انہوں نے ذندگی بھرا نگریزوں کی
عکرانی کو تسلیم نہیں کیا ۔ مبتور ہے کہ مولانا احدر منافان نے کھی

عدالت میں ما مزی مزدی \_\_\_\_ ایک آباد انہیں ایک مقدم کے سلم میں عدالت میں طلب بھی کیا گیا مگر انہوں نے تو بین عدالت کے با وجو د مامزی مزدی اور یہ کہر کر مزدی " میں انگریز کی مکدمت بی کو جب تیلیم نہیں کرتا تو اس کے عدل وانعا ف اور عدالت کو کیسے تیلیم کرلوں یہ

مزيد لكفته بي ا

"مولانا احدر مناخان من مجھی انگریزوں کی حکومت سے والبست مہے من ان کی جمابت میں کبھی کوئی فتو کی دیا۔ ہذا س بات کا کمی طور اظہار کیا کم از کم مبری نظر سے ان کی الیبی کوئی کر تر یا تقریم بہیں کر دی ۔۔۔ اکر الیبی کوئی بات سامنے ہی تواس کا عزور ذکر کر تا اس لیے کہ مذمیرا ان کے مملک سے نتلق ہے مذال کے خانواد سے سے !" کے

یہ تو ہیں نے اہیں صحافی کا دیانت دارانہ قول نقل کر دیا۔اب آئیے خوراعلی حضرت کا موقف انگریز وں کے بار سے میں کیا تھا ان کی تھا ہیں کی روشتی میں ان کی تحریروں کو دیکھتے ہیں ۔ یا در کھیے کرچر ہول کا آئینہ ہے تو تخریر میں ترجمان دل سے ضمنا قاد میں کی معلومات میں اضافہ کے لیے ایک حقیقت بیش کر دول کہ غیر مقلدین کے امام صدیق حسن خان صاحب نے انگریز وں سے وفا داری کے لیے ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا نام تھا '' ترجمان و ملے ہیں جس کی طباعت ما میں اسلام تھا ہوں میں مطاعت ما میں اسلام کھی جس کا نام تھا '' ترجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں اسلام کھی جس کا نام حداد علی کا درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں درجمان درجمان و ملے ہیں جس کی طباعت میں درجمان در

ب منوط ، لفا فریر مک اُلّ الک نے کا عکس گناہ ہے گناہ کے صفی میں پر طاحظ کویں مطبوعہ رصا اکیڈ می لا بود پاکستان ،
ما جہاں رصا مرتبہ مربد احدیث ای عت اوّل ۱۰،۱۱ م ناکشر مرکزی مجلس دصا لا بورصفی ۱۱۷ – ۲۱۷ ؛

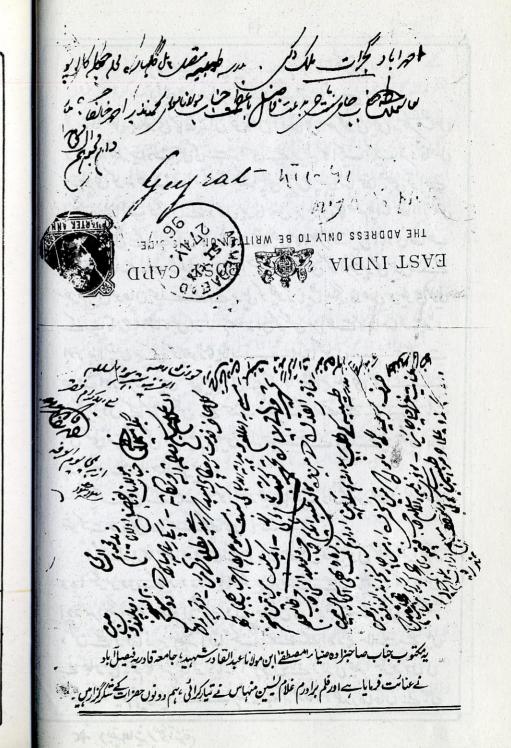

کس طرح سے بھردیں ہیں آپ بھی ذرا چیٹم حیرت سے تماشہ دیکھیں۔
اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا گیا کہ آیک مولوی صاحب پا دری
کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بال کھاتے پیٹے ہیں۔ اس سے بخش مباحثہ
کرتے ہیں۔ اس بحث میں با دری حفورصلی اللہ علیہ وسلم اور صابہ وغیرہ کے
متعلق گتا خانہ طرز تعلم اختیار کر تاہیے مولوی صاحب کو منح کیا جاتا ہے
کہ ایسے یا دری صاحب کے پاس نہ جا یا کریں۔ مگروہ مالنت کا شوت
مانگتے ہیں۔ مولوی صاحب کے بار سے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے۔
امام احمد رصائے جوایاً فرمایا ہے۔

"اس نام كے مولوى كے أيمان ميں اگر فرق د ہوتا تو وہ ايسے علسول ميں شركي بنر ہوسكتا جن ميں الله اور رسول كے ساتھ استہزاؤلون كئے جاتے ہوں ، دہ بنوت مانگا ہے ، افسے اگرا يمان كى خرب دتى توجا نتا كم قرب ن عظيم اس صورت ميں اس كو مثل وو سف رمى" ہو نے كافتوى وسے دالے ہے ۔ " ہے ۔ كافتوى دے دالے ہے ۔ " ہے ۔ كافتوى دے دالے ہے ۔ " ہے ۔ كافتوى دیا ہے دیا ہے ۔ كافتوى دیا ہے دیا ہوں ہے دیا ہے ۔ كافتوں ہے دیا ہے ۔ كافتوں ہے دیا ہے ۔ كافتوں ہے دیا ہوں ہے دیا ہوں ہے دیا ہے دیا

مزیر شوت ملاحظ مو ۔۔۔ ایک اور سوال کیا گیا کہ ۔۔۔

"اس زمانہ کے بہود در نماری کمتابی ہیں کہ نہیں ؟ جواب ؛ نفادی باعتبا دحقیقت لوید ازائجا کہ قیام ہے۔
متلزم صدق مشتق ہے بلا شہمٹر کین ہیں کہ وہ بالعظع قب شک

ربقیه حاشیرصفی سابقی که انگریز کے باغی مسلمان ا زجانباز مرزا اشاعت اوّل جنوری ۱۹۹۰ جلداوّل ناشر کمتبه تبعره لا بورص ۵۷ . د حاشیصفی موجوده که امام احدر صنا - فقا وی دمنویه جدشتم مطبوعه جهارت ۱۹۹۱ء ص ۵۹-۲۹ سله اعلام الاعلام ربقیه حاشیه برصفی آشدی میں ہوئی مگرائس کی پشت پر مکومت برطانیہ کی مہر رمبر محکم کمشنری قتمت دہلی > ۱۸۵۵) چھی ہوئی ہے .

و عیسائی مبلین کو سند وستانی عام طور بر تفادی که کردیکارتے تھے اس تفاکر با دری آی ہے گائی سمجھے تھے کیو کی جس طرح میرد دی حر عیسیٰ کو حقارت سے ناحری رائین قریب ناحره کا بالشنده ) کہتے تھے اسی طرح مسلی کو حقارت سے ناحری رائین قریب ناحره کا بالشنده ) کہتے تھے اسی طرح مسلی نوں نے انگریز ول کو نیا رکی کا لقب دیا ۔ چنا کچہ حکومت نے بادر بول کی دلجو تی کے لیے ایک قانون وضع کیا — جو کوئی بادری کو نیا ماری کو ان می کو سنرا باعی سمجھا جائے گا اور باعی کو سنرا دی جائے گا اور باعی کو سنرا دی جائے گا ۔ ور باعی کو سنرا

اب آئي ويكف اعلى حفت عليالرحمة نه اس قانون كى وهجيال

ک نوٹ : " گال" \_ لفظ اردو میں کالی کے لیے متعل منہی ہے بہاں پر زبان اردو بر مرف جا نباز صب کا عدم قدرت کا اظہار سود الم ہے ۔ (توشار عالم حیثی )

ديقيرها شيرم صفرا منذوب

ایک یادری کا کہناہے کہ قرآن میں سے کہ پیطے کا حال کو ف شہیں ما نتا كم بير ذكورسمي يا أناث مع مالانكم مم فالكي آلرنكاللي جس سے سب حال معلوم ہوجا آ ہے اور بترملنا ہے ، جواب میں ذرا آب حفزات فاصل بربلوی کا انداز ملاحظم كريس - لفظ لفظ سے انگريز ول كى مخالفت ادور مدف حرفس الكريزون سے نفرت ميك رہى ہے - فرماتے ميں :-" بال بال يه يا دري معترض اس اند تقع سے بھي بدتر حالت ميں سے؟ ا دری ماحب کی حکمت سب جگه بهکار به کیا به بعام مانى الدرحام مين داخل مرتق فالنادد الدول فقط تجيئ الول یر قنا عت ہی کیاان سب کے پیٹے اسے کے قابل ہی درانگا خاصاً نًا عاستُداً وعِنره > اس سے مجى درگذركروں - فقط قا بل آلہ ملكرفقط انسان عكد فقط امريكم يا الكلتان بلكه فقط وميان على فقط يا درى فلال ملكم ان کے کھر کا بھی فقط ایک ہی سیط وہ مجی فقط اسی وقت جب بجہ خوب بن بیا اوراین نهایت تصویر کو بینی حیکا اور وه بھی فقط اتنی ہی ذیر كے ليے جبكم ميم صاحب كے سيط ميں آلہ لكا بواہ كام كروں .... كيوں يادرى ماحب كيا آئے ك مانى الرحم ميں مرف بجي كاآلم شاسل داخل نے کہ نرو ما دہ بتایا اور بقلیم ما فی الارحام میں صادق آیا اس کے اعفائدا نوروني كيارهمين سنين ، ؟ ؟ وص ما) اك عبر يادرى صاحب كى غرت كولكارت بو ف لكهة بن .-مومتہاری منگ نظری کوتا ہ فہی دولفظ دیکھ کما سے سجھ لیے كم ايك المركي اجزد بحقيقت استى يرعلم ارهام كے مدعى بن بلتھے۔

الم نصب واصافات كوجانے دوما متنابى معدود و محدود بى اشا باد

ایک اور حوالم ملا حظرکریں :
دفعاری کی یہ غلا می کم پیزیجے نے ظامی ایک دلارجی کے اب زبانی بین اور دل سے برآنے فامی اوس کے نتا رکح تشبہہ وضع و تحقر شرع نبوع در بریت و فروغ نیجریت مطابق نر تھے بلکرالزامی " بی یہ نترائی بین اور دل سے برآنے فامی مختلف تصابیف میں بھری ہوئیں یہ نترائی بین اب اعلی حف تری مختلف تصابیف میں اب انگریز بادرائی انگریز وں کے فراخر قافون کی دھیاں ملاحظ کی ہیں اب انگریز بادرائی کے خلاف فاصل بربلدی کی قلمی حزب کی شدت کا نظارہ کمیں علی مزب کی شدت کا نظارہ کمیں علی اعلی حفرت فاصل بربلوی کی علم سے کہ عدد کے بین ہیں فار ہے اعلی حفرت فاصل بربلوی سے مواسا حراب ۱۹۹ میں ایک الیک ایک استرفت اعلی البحال کی ماد سے کہ عدد کے بین ایک الیک ایک استرفت اعلی البحالی میں ایک ماد سے کہ عدد کے بین ایک ایک کے خاطل و استرفت اعلی البحالی ایک میں ایک میں ایک کے خاطل و مسلمی عقلی و نقلی طور پر تکری کمر ایک مسلمان کی جان بلکرا بمان کی حفاظت کے خدا اللہ ماجو د ہوں گے ۔۔۔۔۔۔

ربقیہ حاشہ صفی سابقی ما خوذ دوا هم فتو ہے ا زامام احد رضا۔ طباعت
۱۹ ۱۶ مکتبہ وت دربر لاہور صرم ۱۹۲۱)
رماشی صفی موج دو) کے اختاد لا : شلا مولانا محید علی جربر حب محربی خلافت
(۱۹۱۹) میں انگریز دل کے مخالف سخے مگراس سے پہلے اس کے حالی تھے ،
جنا بخربیلی جنگ عظیم میں ترکوں کے خلاف انگریز وں کی مدد کی گئی جس کا خودمو لانانے اس طرح ذکر کیا ہے : - "ہم نے بندرہ کر وطر ولے اور لا کھو اوری میدان حنگ میں بھیے ، اینا ایمان بھی قربان کیا . . . . منان نول نے مدان حق ملاف کے اینا محد مقاول کی اوراق کم گشتہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ اینا کا المحتر المؤتم نام محد ولا سود ۲۹۱ ع صرف الله المحتر المؤتم نام محد ولا سود ۲۹۱ ع صرف الله محد رضا فان المحتر المؤتم نام محد ولا سود ۲۹۱ و صرف الله محد رضا فان المحتر المؤتم نام محد ولا سود ۲۹۱ و صرف الله محد رضا فان المحتر المؤتم نام محد ولا سود ۲۹۱ و صرف الله و مستا الله و مست

اوروه بهی کسی ایک جنین کی نسبت اور وه بھی غاص اپنے گھر کے آدی كو كفر كا حال خوب معلوم سوتلها بنااورايني جوروكا واقعه مؤخور اس بر اردا ورا ویرے مدد دینے کوآلم موجود ، کوئی یا دری صاحب آلدنگا كربولين كرجس وقت ان كيميم صاحب كويسيط را نطف كنة وزن كاكراتها .اس ميں كتے حيوان منوى تھے ، \_\_\_ كرتے وفت رهم كے كس حصة بريطا. رحم ملى كتنى دير بدهل دنفره ميرمتقر سواجب سے اب مك كتنا فون حيض اس كے كام آبا. يا صل نطف كس كس غذاك مس مس من جمز اور كت وزن كا فضله عقا وه كها ل كى معى سے بيدا بوئى سمی کھانے کے کمئنی دیر بعداس نے نطیقہ اُفُذ کی تھی جب سے اب تک ایک ایک منظ کے فاصلہ یر اس کے وزن وماحت مبيات مين كياكيا اوركتناكت تغريروا \_\_\_حوادث مركوره مالا كي باعث وحب أب كم مع صاحب كي رحم شرك ألم مر لف كي بار

ادر کتنی کتنی دیر کو اور کس کس قدر سمی چیلی بی کیکتنی دفعه اور کس کس فدر اور کد هر کد هر کو بھر چیرا با بهر جنبتی بروضع اعدنا دمیں کیسکیا

قدر اور کد هر کد هر کو بھر چیرا با بهر جنبتی بروضع اعدنا دمیں کیسکیا

تغیر ہوا

تغیر ہوا

تغیر ہوا

تغیر ہوا

گر در اور کد هر کد هر کو بھر چیرا با بہر جنبتی بروضع اعدنا دمیں کس طرح گزریں

گر در اور تین کو ایک منظ بروضع و و زن و ممیاحت و مکان وحرکت و

مر کی بر ایک را میشر بھے: میں کہ بیس کے کس گھٹے منظ سیکنا وحرکت و

باوالوگ رحم متر بھے: میں کہ بیس کے کس گھٹے منظ سیکنا وحرکت و

باوالوگ رحم متر بھے: میں کہ بیس کے کس گھٹے منظ سیکنا وحرکت و

دو مرے کا کا کیا

مود کے: روز اور کو کتنی کے سیس کا بار زور لگائیں

کی وسعت کس مقدار محفوص بہت جائیں گے سیس کا بار زور لگائیں

رطو بہت کی بجگاریاں ساتھ لائیں گئے سے آپ کے بار زور لگائیں

مے ماحب سے کتے کراہل کے \_\_\_ کوشی جنخ یر با ہرآئیں کے ۔۔ برآمد بھی ہوں کے ماکھے ہی گرمائیں کے ۔۔۔ جی بچے تو کیا عمر مایکن کے ۔ کہان کہاں بیں گے \_ كياكياكها يس ك كسكس مشن مين لونظ بي يطهائي مے ہے۔ تم اپنے ہی گھر کے ایک ہی سط کے مختراتوال کے كمطوطرون حصتون سعالك حقبه كالجعي بزاروال حقته منبين بناسكة کیا انہیں کو مترارا علم عام ہے ؟ رص ١١- ١١٠) اوریادری کو ذکیل کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیر کرتے ہوئے مکھتے ہل " فیرکسی کا فرسے کیا شکایت محصے توان ناسمجے مسلما نوں سے تبجیب آیا ہے جومهل وہے معنی شکوک واہم سن کرمتیر ہوتے ہیں سبحان الله إكرال الله ربّ السموات والارض عسال هالفيب والشهادة سجانه و دقالي اوركبال كو في بي تميز ، لونكا ، بيولي ، مبقر نایاک ، فاش أستر كوط موكر موتن والا. خداراالفاف و وعقل کے دہمن دین کے رہزن جہم کے کودن

خداراالفاف و وعقل کے دسمن دین کے رہزن جہنم کے کودن سے ایک اور تین میں فرق نہ جائیں \_\_ ایک خدا کے تین مابن \_ جر ان تین کوایک ہی جائیں \_ بیٹا جر آئیں کوایک ہی جائیں \_ بیٹا جر آئیں ہوگا کے بندی \_ سخری کنوادی ، پاکیزہ بول مریم پر ایک بڑھی کی جرد و بونے کی تہمت لگائیں \_ جھرفا و ندکی جیات \_ فاوندی موجود کی میں ہی ہی کے جو بچر ہو \_ او سے دو سرے کا کائیں \_ فدا و ر فدا کا بیٹا جھراکر ، او دھرکا فروں کے ہجمت دو سرے کا کائیں \_ فدا و ر فدا کا بیٹا جھراکر ، او دھرکا فروں کے ہجمت سے سولی دلوا میں \_ فدا و ر فدا کا بیٹا جھراکر ، او دھرکا فروں کے ہجمت سے سولی دلوا میں \_ فرا کو عظ عظ جو طرح اس کے فون کے پیاسے ، بوشیوں کے بھو کے ، دوئی کو بگر شت بناکر و رؤر چہائیں \_ مشراب ناپاک کواس کے معصوم کا خون مظیراکر عظ عنظ جو طرح اس کے فون کے پیاسے ، بوشیوں کے بیار کی معصوم کا خون مظیراکر عظ عنظ جو طرح اس میں \_ و نیا ہو دیے یا کہ معموم کا خون مظیراکر عظ عنظ جو طرح اس میں \_ و نیا ہو دیے یا کہ معموم کا خون مظیراکر عظ عنظ جو طرح اس میں \_ و نیا ہو دیے یا کہ معموم کا خون مظیراکر عظ عنظ جو طرح اس میں ہوں کے بیار کو کو نیا ہو دیے کے بیار کو کو نیا ہو دیے کا دین کو لیا کو کو بیا ہو دیا ہو کہ کو کین کو دیں کو نیا ہو دیا ہو کہ کو کی کو کریا ہو دیا ہو کہ کو کی کو کریا ہو دیا ہو کہ کو کی کو کی کو کریا ہو دیا ہو کہ کو کریا ہو دیا ہو کہ کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کی کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کی کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کہ کو کریا ہو کریا ہو کریا ہو کہ کو کریا ہو کریا ہو کہ کو کریا ہو کریا ہو

میں ایک مثل کیا خوب ہے کر شیش محل کے رہنے والو پھر مھینکے کی
ابتدا بذکر و \_\_\_ یبی رہ جہا د \_\_ قبار \_ کے محکم قلوں کو
\_\_\_ بہاری کئاریوں سے کیا مزد بہنج سکتا ہے \_\_\_ مگراد هر سے
ایک بیھر جی آیا تد جارة من سجیل کا سماں کوصف ماکول کا مزہ چکھا
دے گا \_\_\_ رص 19) ہے

کیا کوئی دوست اپنے دوست کوان لفظوں سے نواز سکتاہے ۔ لیعی
ان الفاظ سے نوانے جانیکے بدکوئی دوست دوست ہی ہیں دہتا بلکہ دشمنوں کے
صفرات کی مطالق آتہے۔ مگراس کے با دجود بھی بلیج آبادی صاحباور
دیگران کے عام حواری حصرات "الیے لوگوں کو دوست ماننے برر معزبیں تومیری دعلہ کوالٹ تفالی ان کوایسے بہت سارے دوست عطافر مائے جوان لوگوں کو اس طرح کے تطالف "سے افاد آد ہے
اور وہ دوستی کا دم جھرتے ہیں۔

" اور د ہ فلا فت بخر کے اور اس تحر کیا کے جاتی وسٹن تھے ، حو

له الصمصام على مُشكك في أية علوم الارحام ازامام احدرصانا سشر برم فكرعل مراجى بإكتان الثاعت ادّل ١٩٩١ وصفات مذكوره :

گذری \_\_ اُد حرموت کے بعد اکفارے "کواسے بھینظ کا بکا بناكرمنم معجوا أيس لعنى كبي طون بنائي \_ ايمبعان الله \_\_\_اچافداجےسولی دی جائے عجب ضاجے دورخ ملائے \_\_\_طرف فداجى يرىدن كائم مكرا ساكر مجسط دياجائے \_\_\_ الحسبحان الله إب كي خدائي اور يط كوسولي باب حندا بطاكس كيت كى مولى ؟ \_ با يج جہم كوبيتے ہى سے لاگ سركتوں \_\_\_معبود بدلعنت \_\_ بنرے مامون \_\_ تف تف إ\_\_\_ دہ بندہ جوایتے ہی فلا کاخون ہوسے \_\_ اس کے گوشت یہ دانت رکیس \_ اُف اُف اِ \_ و مکندے جو ا بنیاء ورسل بر وہ الزام لگایش کر جنگی جا رہی جن سے کھی کھا ہیں ۔۔۔ سخت اہتی بهوده کلام کوس \_\_ ادر کلام النی تجمرا کم برهی \_\_ نهنه بندى \_\_خرخر تعليم \_\_ پر پرنهذيب إ\_ق قر تعليم

سطرسط سے انگریزوں کے خلاف نفر توں کالاوا آبل راہے کئی
سی تنقید جس کو صب باغیرت النان میسولس کر سکتا ہے آخر میں
اسلام کی جمایت اور دنیائے عیسا ثبت کو جیلنج کرتے ہوئے لکھتے ہیں؛
مواللہ اللہ بیہ قوم ؛ ۔ یہ تقوم سمرا سمرادم ۔ یہ لوگ ! ۔

یہ لوگ جنیں عفل سے لاگ ۔ جہنیں جنوں کا روگ ۔ یہ اس
قابل ہو نے کم خوا براعزامن کریں ؟ ۔ اور مسلمان ان کی لغویات
یہ کان دھریں ؟ ۔ انا لیٹہ وانا علیدا جنون ۔ ولاول
یہ کان دھریں ؟ ۔ انا لیٹہ وانا علیدا جنون ۔ ولاول
ولا تو ہ الابالیدا لعلی العظیم ۔ یہ جہلے اپنی ساختہ با بنی تومنعالیں
ولا تو ہ الابالیدا العلی العظیم ۔ یہ جہلے اپنی ساختہ با بنی تومنعالیں ۔ انگریزی

وجراس کی بر مقی کہ انگریزوں نے بہلی جنگ عظیم میں اپنی اعدادی قوت بڑھلنے اور برتری ما صل کرنے کے نیے اپی فوج میں جونی ایشیا مرکے عوام رجن میں مندوعموماً اورمسلمان خصوصاً وليرمها دراور فن سير كرى میں ماہر ہونے کی وجرسے کوشا مل کرنا شروع کر دیا۔ اورعوام کوفون میں شمولیت پر ماکل کرنے کے لیے ان کے قائدین سے خصوصی طور مراشدعا كى كئى اوروعده الكريزون في يركيا كرجناك جيتن كے بعد ميں م مندوسا كوا زادكرديس كے مسلمان قائدين اس دھو كے ميں آگئے اور قائرين ی ترعیب پر فوج میں شامل ہو نے کے لیے مسلمانوں نے بڑھ حیا ص كرحضرايا \_\_\_\_ اعداد وشماريم المنده كى سطور من عرض كرس كے سہاں بتانا مقصود یہ ہے کمنود ان مسلمان قائدین کی وجرسے مسلما نول نے فون میں شامل ہو کر برطانیہ اور اُس کے اتا دیوں کی طرف سے منصف ترك ملان فرجوں كے مدمقا بل آئے ملكم أن كو عراق ،مقرا وريكر مجاذو برشكت برتكت مد وجاركيا. ان كوسخت جاً في و مالى نقصان ميخالا ا در ترک کی سلطنت عثما نیه کی سا لیست بر کاری عزب لگائی مین بیت یقین اوراطینان سے کہدر ما ہوں کہ اگر ملانوں نے برطانیر کا ساتھ مزدیا سورًا تديقيناً تركى مزاراً اوربرطا نيركونواب مين بهي منتج نصيب بوتي. ع خود کھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جنوبی ایشیا کے ملانوں کی اس مذموم حرکت سے ترک کے ملما نول پر کیا ر دعمل سوا سم اس بر سمی کھے روستنی والیں کے مگر فرح میں ملمانوں کی شامل ہونے کے معاملے برامام احدرمنا کا موقف کیا تھا ہم اسے پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ فاصل بر طوی کی سیاسی بھیرت کا اندازہ ہو سے اور نیز ہم یہ بھوسکیں کہ ،- گا "قلن در ہر جے گؤید دید ، گؤید"

انگریزی دارج کے خلاف میں یہ دی رحوالہ مذکور) ملیح آبادی صاحب کی اس عبارت میں "کتر کی خلافت "کے علاوہ جن دوسری مخریکوں کا ذکر ہے وہ مخر میک ترک موالات اور سخر کی۔ ہجت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ،

یہ تخار کی کیا تھیں ان کا پس منظر کیا تھا اور ان کی عزورت کیوں بیش آئی اس براختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈال دی جائے تاکہ اعلیٰ فرت کے موقف کو سمجھنے میں قارئین کو سہولت عاصل ہو \_\_\_\_ ترتیب کے اعتبار سے پہلے تخریب خلافت کا جائزہ لیتے ہیں .

المن تحريب علافت المحقق جناب والكرابيم كمال والم رفاسفور

يونيورستى استا نبولى كى زبانى سنيے :-

حبک عظیم رسم ۱۹۱۱ء۔ ۱۹۱۸ء پی برطانیہ اور اسخ دیوں کو مستح عاصل ہوئی۔ اس کے بعداب امن کی بات جیت میں سلطنت عثمانیہ کے حصے بحرے کرنے کی باری محتی ۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے والی سامرام طاقتی منارکہ جبگ کی شرا لُطاکی مریح خلاف درزی کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے ذیر بخت علاقوں اور ترکی برقیف کی تیاریاں کررہی تیں۔ اس کے ساتھ ہی برطا کیم نے جذبی الیتیاء میں حالات خراب ہونے اس کے درسے اپنے دباؤاور کل المان کارر وائیوں میں اضافہ کو دیا تھا ۔ لہ سہلی جنگ عظیم رسم ۱۹۱۱ء میں حالات میں برطانیہ کو فتح حاصل ہونے کے بعد جنوبی الیت بی مالات کیوں خراب ہونے کے تھے۔ ہونے کے بعد جنوبی الیت بی مالات کیوں خراب ہونے کے تھے۔

م تحریک خلافت از ڈاکر میم ال اوکے مترجم ڈاکٹر نثارا جدا سرار طباعت ۱۹۹۱ء نا ترسک میل بلی کیشنز لاہورص ۱۹ ،

ملاحظ كريسي،

" (گور منت کے) ریکار ولکے مطابق انگریزول نے کا- ۱۹۱۹ء میں ایک لاکھ ٹیرہ ہزار ، یا ۱۹ء میں ۲ لاکھ ۲ ہزاد اور ۱۹۱۸ء میں با پنج لاکھ مسلمانوں کوفوج میں لے کرمی وجنگ پر بھیجا۔ سلھ

محاذ پران کا مقابلہ کسس سے مقا وہ جی تنر کی کے فاعل محقق کے ماذب نبر

مغربی بورب میں اتحا دیوں کی بیش قدمی مارن (MARNE)

من مرکنے کے بعد انہیں کوئی کا بیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ
سے برطانیہ نے جنگ کو جیتے کے لیے ہندور تانی فوجیوں کوہی زیادہ
نقداد میں استقال کر نا تمروع کر دیا \_\_\_ ہندو ستانی فوجیوں نے
عواق کی جنگ میں حقہ بیاا ورفتہ ت کا کھیل دیکھتے کہ معرمی انہیں اپنے
ترک بھائیوں کے خلاف صف آ راہو نا پڑا، خصوصًا نہر سویز میں ان کے
حلے کو روکنا پڑا۔ انہیں ترکوں کی بہا دری اور فوجی کارنا مول کا اچی
طرح علم تھا اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں بہت کھے
بڑھا تھا \_\_ بیکن بہاں انہوں نے آپنے ہم مذہب بجری اور فقی
موانوں اور افنہ وں نے آپنے ترک بھائیوں کو فلسطین سے بھی نکال کم

اسی بین منظر می بند و توجیول کا کردار بھی ملاحظ کریں ،۔ مظمر میں است کا احساس ہو چکا تقا کرجنگیا

کے کرکی علافت از واکو میم کال او کے ترجم واکونش راحداسرار ملا مطبوعہ لاہور او 19ء ص مری ناشت البیضنا صد ساے

فاضل بریلوی کے ایک سخت ترین مخالف رجو فاصل بریلوی کے انتقال کے بعد اُن کی شخصیت کے معترف بھو گئے تھے ، جناب حفر مولانا معین الدین اجمیری رحمۃ الله علیہ باوجود من لفت کے اپنی تصنیف میں یہ اعتراف کرتے ہیں ،۔

رو ترک موالات کی ایک بچو یز نبه هرایی بھی ہے جس کود واول بزرگوں دمولوی استرف علی مقانوی اور حفرت مولانا احدد مناخان نے نی تسیم کیل ہے اور وہ یہ کو گور نمنٹ برطانیہ کو فوج امداد نہ دی جائے ۔ له قاریمن اب کیا کیا جائے کہ فاصل بریلوی گور نمنٹ برطانیم کو فوج املاد دینے کی مخالفت کر نے کے با وجو دبھی انگریزوں کے ایجنٹ بقولِ مخالفین بین اور مخالفین فوجی امدا دویئے کے بعد بھی انگریزوں کے دشمن ہ خر کیسوں م بیال آکرایک تاریخ کا طالب علم حکوا جانا ہے اور جب کھتی کے بعد واصل حق ہوتا ہے تو نہ جانے کئی جاؤں اور قباؤں کا تقد س کے بعد واصل حق ہوتا ہے تو نہ جانے کئی جاؤں اور قباؤں کو تقد س کی مقد س کے بعد واصل حق ہوتا ہے تو نہ جانے کئی جاؤں اور قباؤں کی مقد س کے بعد واصل حق ہوتا ہے نظر آتا ہے . اور جب تقوی و تفد س کی مقد س مون ان سے متنفر ہوتا ہے جگر شدت نفرت کی بنیا دیر ان کے اس ممال کے مون ان سے متنفر ہوتا ہے جگر شدت نفرت کی بنیا دیر ان کے اس ممال کے وجا اسلام اور ایمان سے بھی ہا تھ دھو بہی تھا ہے ۔ استففرائٹ با اور ایسان میں جہا بھر تاہے کہ پ

کھے توہے جرے گھے بردہ دار محصہ ہے میں دقائدین مُقدر علما و حصرات کی مخالفت کے باوجود مسلمان فوج میں رقائدین کے ایماء یم بر صحرات محرتی ہوئے۔ آپ ذیا اعدا دوشما ر

رهٔ معین الدین اجمیری کلمتر الحق مطبوعه دبلی ۱۹۲۱ مربجواله اورای گم گشتر از رئیس احد جعفری مطبوعه لا بهور ۱۹۲۸ و ص ۵۵۱ یہ قائدین دل سے بھرے ہوئے تھے مگزسوائے ماتھ ملنے اورفوں کرنے کے کوئ اورجارہ نہیں تھا انہوں نے سلطنت عثما نیہ کوخود میا ، کیا اور اس کو تباہ کرنے میں بالواسط یا بلاواسطر بیحطرات ملوث رہے۔ بلکریٹی میٹر حین قدوائی نے بڑے افسوس کے ساتھ اعتراف کیا کہ ،

" اگرمسلمانوں کومعلوم ہوتا کہ انگریزوں کی فتح کے بعد"اسلام کا جاند" یورب میں گہنا جائے گاتو وہ جنگ عِظم میں محا ذیر کمجی بھی" ترکوں کے خلاف نہیں لڑتے " لے

جب ایشیائی مملمان فوجیوں کے ذریعہ سلطنت اسلامیہ ترکی کی مملم افراج کوشکست دے دی گئی ، عثمانی سلطنت کی این سلط سے این سلے کہانے میں فرد کئیوں کی مدد کرد می گئی ، فالح کی حیثیت سے برطانیہ ترکی کے حصے بجرے کر نے لگا۔ سلطنت اسلامیہ کی سا لمیت کونا قابل تلا فی نقصان بہنچا کر اب افسوس کر ناچر معنی دارد ؟ عرف اندی کا اللے ہوگئے ہے سب تدبیر میں کھے نہ وفا "نذکام کیا البی میں لوگ جو عامیان فرنگیا ن می کی نہ ترکی کے اسلامی سلطنت اب بہی لوگ جو عامیان فرنگیا ن می کی کے سلامی سلطنت اب بہی لوگ جو عامیان فرنگیا ن می کی کی ترکی کے اسلامی سلطنت

د بقیرها شیرصفرسابقری اس بید دال ہے اور تاریخ کاکہ امطالحہ کرنے والول بیر واضح \_\_\_\_\_ ، دسمبر ۱۹۹۲ و کو باہری مبحد شید کرد دینے کے بعد حرف ادکاسلم شروع ہوا اس میں ایک ایک ون میں ہزار ہزار وں ملما نوں کو جان سے بات وصفا برط سے ہیں۔ یہ کو ٹی طوعلی جی ہوئی بات نہیں ہے اخبار وجرا کہ، ریٹر ہوئیلی گوا ہیں۔ رفوت و عالم جیشتی

ته تحریک فلافت از داکو ایم کال او کے مطبوعہ لاہور ۱۹۹۱ء ص سم رحاتیہ صفح موجوده) که ایمنا ص ۹۹ :

کے دوران زیارہ تر بار اُنہیں اُنھا نا پڑا تھا۔ ہندوا پنے مذھی عقائدی بنا پر تشدو سے کریز کی جمت علی پرعمل پراتھ اور جنگے۔ دوران وہ ذیادہ تر غیرفال رہے اور کھی صفول میں غیرا ہم ذہر داریاں انجام دیتے دیے ، تک سفول میں غیرا ہم ذہر داریاں انجام دیتے دیے ، تک سیاسی قائدین حفرات نے مسلمان فوجیوں سے برطانیہ کی طون سے ترکی کے مسلمان فوجیوں کو قبل عام بیوں کر وایاتھا عرف اس لیے کہ جنگ کے بعد انگریز اپنے وعدہ کے مطابق ہندوستان کو آزاد کر دے کا اور میہاں ہندومسلمانی دکی ہنیاد پر سوران حس کا مہر جائے گا کین ایسانہ ہوسکا۔ فرنگی حسب عادت اپنے وعدہ سے مکر کیا۔ سیاسی قائدین کی ساری ہاسی بھیرت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ اپنیاں فہم میں سے تنکام ہوئے دہ نکل گیا، سے ان کے دل پر سی ت دھی کا لگا اور وہ اپنیاں ان کے دل پر سی ت دھی کا لگا اور

المقص في البحث فا الميدان في من الميردي المير

 خلیفہ ہیں اور اس سے متعلق مرائل میں غیر مسلموں کو ملافلت ہمیں کرنے چاہیے میں اور اس سے متعلق مرائل میں غیر مسلموں کو ملافلت ہمیں کرنے

سلطنت عثما فیر کوشکست سے دوجار کرا نے کے بعد خلافت بجانے کا نفرہ لگنے والوں نے سلطان ترکی کے ہارہے مہت ساری ایسی ہاتوں کی بھی نشرو اشاعت کرنے لگے جن سے سلطان ترکی کا کوئی تعلق ہنیں تھا۔ خود ترکی کے فاصل محقق جناب میم کمال او کے تکھتے ہیں ؛ ۔

ورت ویزات کے مطالعے سے بتہ چلتا ہے کہ سلطان عبد کھیدکا جنوبی
الیشیا مکے مسلمانوں کے درمیان اثر نفو ذہبی بڑھتا جار ہے تعقا بعض مملائوں کے حیال میں وہ دُنیا میں اُن کار و حانی لیڈرا ور و قطب کتا سلطان عبد کھیدسے متعلق بعض واقعات کوا ضافوی ربگ دے کراسے ایک دیو مالائی ہیرونا بت کرنے کوشش کی حاربی تھی سے ترک سلطان اُن کے لیے ہیرونا بت کو فقت ایک خاقان اعظم تھا یہ کے

جب کدمیم کمال صاحب خوداس بات کابھی اعتراف کرتے ہیں کہ ،۔
" لوگ جو محف تیں سال پہلے تک یہ نہیں جانتے تھے حتی کہ جانتے ہیں دیجی نہیں رکھتے تھے کہ خلیفہ کون ہے ،" سے

که تحریب خلافت واکرامیم کال او کے اشاعت لاہور ۱۹۹۱ء ص ۹۳ کے ایف ایف کے ایک میں میں اسلامی کا در ۱۹۹۱ء ص

عمّان کوانگریزوں کے ساتھ مل کوتنگت پرتنگست دے دہے تھے۔ فرنگی سیامیوں کے ساتھ مل کر غارت کری اور تباہی میارہے تھے المريز ول سے اپني اميريں بورى من ہونے كے با عبث خلادت كإنے كا وم مجرف لکے جب ال سیاسی قائرین کی جھوٹی انا پر فرنگیوں کی حرب اری لكى توان كواسلام"\_\_\_اور \_نفلا منت دونوں ياد تركئ \_ تركى كوذلت أميزهالت مدوياد كرك اب اس كى فلا ونت بجانے كا نعر وكانے لکے \_\_ورنداس سے پہلے ان کیاسی قائرین کو ندر مطا فت" یا د تھی اوربزا سلام کے احکام کشرعیاور سب سے عجیب بات توہ سے کہ جب اسلان یا ترکی نے اعلان جبادی اتو اسلان فلافت کے قامرین میں سے کسی فے بھی مذملمانوں کو جہا د کے لیے بھی اور فرتر کی كى فوج مين بهرق بوف كے ليے نرعنيب دى" بولى مسلمان مذباتى واقع ہوئے ہیں " لہذا کسیاسی قائدین نے فرنگیوں سے اپنی کسیاسی کست كابدله لينے كے ليے" خلا فئت"كے نام يرمسلمانوں كے حذبات كوا مجارا ياكم فرنگیوں کی دعدہ خلافی کی سزادی جلئے۔ اوراب می لھنت اس مدیک کھانے ملی که اگر کوئی مخالفت مذکرے تو وه کا فرو عذار ہے اور لوگوں کواب ب باور کرا با جانے لگا کر ترکی کی سلطنت اسلامیہ \_\_\_فلافت اسلامیہ ہے اور سلطان ترکی تمام و نبلے مسلمانوں کے طبیقہ بنس اور خلا ونت بچانے کے لیے جان دینا فرص سے بقول واکر میم کال

"داس صن میں ۲ مجنوری ۱۹۱۹ء کو مکھنو میں انجن اسلام کے
ذیر انتظام اور مولانا عبد الباری فرنگی معلی کے زیر صدارت ایک علم
منقد ہداجی میں تقریروں کے بعد بعض اہم فیصل کر گئے۔ ان فیصلول
میں سے ایک میں کہا گہا کہ موعثما نی سلطان محمد شعتم سار سے مسلمانوں کے

ستدى مفتى اعظم مصطفى ادصاطان صاحب رحمة التُدعليه فاصل برليرى كى تقييف دوام العينتى في الانكتر مسن فسّدين كے مقدم مىں ككھتے ہيں .

می لف ہے انگریز وں کو جادیا کہ یہ مسلماتفا تی بہیں " کا سے کریپ فلا فت کا بس منظر سمجھنے کے بعداب فاصل بریلوی کا اس بخریب سے جو سندی اعتبار سے اختلات تھا وہ بھی سمجھلیں ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بخریب کی ابتداء اوا وا ایک میں بی ہی سے ہو بیکی متنی چو نکے سلطان ترکی بزات خود ایک سنتی میں جو العقید سلطان میں تھے اوران کی سلطان سلطان اسلامیہ بھی لہذا فاضل بریلوی خود بھی ان

ل دوام العیش از امام احدرضا اشاعت ۱۹۸۰ و ناکشر مکتبه تا دریرلا سور صل ۱۹

کے سامنے مٹلہ خلا دنت کو غلط رنگ میں بیش کما اور حدیث میجم "الا تُعبّ من قويش" كا اكاركرتے بوئے فلیفر کے ليے قرلتی ہونے کا شرط کوفتم کر دیا. بلکہ ازاد صاحب اشرط قریشیت برمدیث وقرآن سے آزاد سوکر مبت ساری آزادانها تیں بھی کیں ۔ میرعوا م کو جذبات میں لا كوسط كو ل يد لايا كيا اور بر كركي حب يحوطول بكر المح توسيم بڑے منظم اندازمیں فاصل بربلوی کے خلاف بہتان بازگی سلسلہ شروع کردیا کیا جرا ج کے سلسل جاری ہے مگر فداکی قدرت بھی ہت عجیب وعزسی سے وہ اپنے مخلص بندوں کو رسوابنیں کرتا بلکران کے ليے مشر سے سجی خير کا سبلو نكال ديناہے اور سبى فاصل برملوى كے ساتھ بعى موا محققين حصرات مفالفين كي"ا نكرم فرما بون ، كى بدولت أل طف ما تل ہوئے تحقیقی حوالے سے سبت سادی نئی نئی باتیں منظر عام يرا بين جي سے جديدسل كومبت بى زياده فائده بوا خالك الله ففنسل العظيم اور فاصل بربلوى كى شخصتيت بلند وبرعظم سوت على كمي حبس كا عراف اب موافق اور من لف سب كرتے بيں \_ تخریب فلا فت سے سیلے فا صل بریلوی کے مخالفین نے زبانی طور پر افواساذي كاباذار كرم كر دكها مقا مكر"الذام" كو تابت كونے كے ليان کے ماس کوئی تحریری بو مہیں مقاجی سے عوام کے سامنے کو ٹی مطور دیل محطریر س کیا جاسکے \_\_ لبذا انہوں نے مبت سارے فرغی مفرق کی بنیاد پر دارا فقا اہل سنت بریلی اعلی حضرت کے پاس مسلم صحفاترع کیالین فاصل بریلوی نے اس طرف بالکل توج سی دی اور آپ فے مصلحت و فت کے اعتبار سے خاموشی کو ہی بہتر جاتا سے مخالفین ک فاصل برملوی سے ای اور شکست متی لبذا فرنگی محل سے جواب کے لے شد سے مطالبہ کیا گیا۔ فاصل بریلوی کے صاحبزاد سے حفرت علامم

علآمدا بن خدون کے اس کر رہ سے اتنا پتر تو حزور حلاکہ یہ اُمت کا اجاعی مشلد رہا ہے کیونکہ وہ خود مکھتے ہیں کر قریشی ہونے کی سنسرط ختم کرنا ،

"دیم مذہب خارجیوں کا ہے .... جہوداس شرط کے قائملے رہے اوراسی برجے رہے کہ قدینی ہی امامت کاحقدار ہے۔ اگر جہاس سے مسلمالوں کے کا موں کا استفام نہ سنبھل سکے ؟ کے

اب خود حامیان خلافت نے اس اج عیمسلیمیں دختہ وال کر مسلمانوں کے درمیان اختلاف وا فراق کا پیج ہویا۔ باربار فاضل بریادی مسلمانوں کے درمیان اختلاف وا فراق کا پیج ہویا۔ باربار فاضل بریادی اس معاصلے بین الموسی ہیں رہنا چاہتے تھے تاکہ اپنے ترک مجانیوں کوکسی طرح سے بھی مرد ہو جائے اور وہ فرنگیوں کے اس ذکت آمیز محابد ہے سے بیچ جاگ اگر فاصل بریلوی فرنگیوں کے ایج نظامت ہوتے تو بھر کیوں عامیان خوا فند سے سفر عی اعتبار سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی خاموشی فرماتے۔ فرنگی محل سے شرحت تقاما کے با دجود یہ جواب کیور یے فرماتے۔ فرنگی محل سے شرحت تقاما کے با دجود یہ جواب کیور یے فرماتے۔ فرنگی محل سے شرحت تقاما کے با دجود یہ جواب کیور یے فرماتے درا نگی محل سے شرحت تو اندھے کو کیا چاہیے دوا نگیس فررا ان نام نہا داس تفتوں کا مہارا لے کو سے انگریز وں کے حمایت یا فتہ ہوتے تو اندھے کو کیا چاہیے دوا نگیس فررا کی کردیتے جس سے انگریز وں کو فائد ہو بہنچا اور انگریز اس کی تشہیر کوئے کے کو دیتے جس سے انگریز وں کو فائد ہو بہنچا اور انگریز اس کی تشہیر کوئے

رها شهصفی سابقی که مقدمه ابن خلدون از علامه عبدالرحن ابن خلدون متر جم اردورا عب رهانی دملوی ناشرنفنی اکیدی کرای جداقل طبع دونم ۱۹۵۸ ص ۱۵۸ ر ماشه صفی موجوده ) که مقدمه ابن خلدون از علامر عبدار حن این خلدون ناشرنفیس اکیده می کراچی جاراق ل جبع دونم ۱۵ ماء ص ۱۹۵۸ ۴ کی مددکر ناچاہے تھے اور اسہوں نے اپنی حب اساعت مدد کی ہیں۔
لیکن فاصل بریلو ہی سلطان ترکی کو خلیفہ ترعی ہیں جانتے تھے کیو نکھ
ان کاکہنا تھا کہ فلیفہ ہمرعی کے لیے فرمان رسول اکرم کے مطابق قرنٹی ہونا
شمرط ہے۔ فاصل بریلوی اس مسلم میں خود بہنا ہنیں تھے بلکہ المحمد بشدا کا برن
امت کی تشریحا اورسلف صالحین کے اقوال ان کے ساتھ تھے
میں نے جب جو د بھی اس معا ملے کی تحقیق کی تو فاصل بریلوی کے موقف کو
اہل سنت کے اعتبار سے حق پایا۔ بال 'فیلیفہ 'کے لیے'' شرط قریشیت' کا انکار آن تک کسی اکا برکتی نے ہیں کیا بلکہ اس کے منکر سب سے پہلے فاری ومعز کی ہوئے۔ جب کہ اہل سنت کا اس بدا جماع د باہے سے بہلے فاری عمدر کی ہوئے۔ جب کہ اہل سنت کا اس بدا جماع د باہے ۔ علام عمد الرحان ابن فلدون لکھتے ہیں کہ ،۔

"قرینی السب مونے ی شرط اس لیے ہے کہ اس پرسقیفہ بنی سامدہ کے دن صی برکا اجماع ہو کیا تھا اس و ن الفار نے سعد بن عبادہ الفاری کے باتھ پر بہیت کرنی بیا ہی تھی اور یہ الادہ ظا بر کیا تھا کہ دو امیر حین لیے جائیں ایک الفار کا اور و در اقریش کا توقریش نے تی امامت پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان و الا شعبة حدن قریت و رامام قریشی ہی ہوں گے ) سے استدلال کیا تھا اور اس سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی سے کہ ہم تہار سے خلی کہ نبی ساتھ حسن سلوک کریں اور دو میر وں سے جو بڑے ہیں در گرز رکویں اگر مامت الفار میں ہوتی توقریش کو الفاد کے بار سے ہی مرکز درکویں اگر الفاد نے یہ دلیل مان لی اور امار ت سے ہو ط گئے اور سعد کی بیعت الفار نبی مان لی اور امار ت سے ہو گئے اور سعد کی بیعت الفار نبی مان لی اور امار ت سے ہو گئے اور سعد کی بیعت سے بھر کیے علاوہ اذیں ایک صحیح حدیث میں ہے لا یزال ہا خا

( عامية برصفي الشنده >

بینک دین یہ ہے کہ النز، اس کی کتا ہا دراس کے رسول سے سبا دل رکھے ورسلاطین اسلام اور جہاملی نوں کی فیر نواہی کہے ۔

برواہ احمد ومسلم وابو داؤ دوانسائی۔
سلطنت عثما نیہ اید عالم الدتعالی ۔ نہ عرف عثما نیہ۔

برسطنت اسلام \_\_ نه مرف سلطنت \_\_ برهاعت اسلام \_\_ نه مرف بعاعت \_\_ برفرد اسلام ی فیرخوای

برملمان پرفرص ہے ،

اس میں فریشیت شدط ہونا کیا معنی \_ دل سے فیرفولی مطلقاً فرصٰ عین ہے \_ اور وقت طاجت وعاسے اماد دوانا تعلقی مسلمان کوچاہیے \_ کم اس سے کوئی عاجز نہیں ہو \_ اور مال یا اعمال سے اعانت فرصٰ کفا یہ ہے \_ اور مرفر من بقد وقد رقد رت \_ مرحکم بعدد استطاعت \_ اور بادشاہ اسلام اگر چیغیر قریشی ہو \_ اگرچ کوئی غلام مبتی مو \_ امور جا ثمزہ میں اس کی اطاعت تنام اور وقت رسو ماجت اس کی اعانت \_ بقدرا ستطاعت سب اہلی کھا یت میں اس کی اعانت \_ بھدرا ستطاعت سب اہلی کھا یت میں اس کی اعانت \_ بھدرا ستطاعت سب اہلی کھا یت میں اس کی اعانت \_ بھدرا ستطاعت سب اہلی کھا یت میں اس کی اعانت \_ بھدرا سے المین کھی ہوئی کی دو المین کی اعانت \_ بھدرا سے المین کی اعانت \_ بھدرا سے المین کی اعانت \_ بھدرا سے کی دو المین کی دو الم

آ استفتاء کے ۲ سوالوں کا جواب دینے کے بعد آخری سوال کا جواب یوں دیتے ہیں :-

ر البترابل سنت تمے ذرب میں خلافت سنرعیہ کے لیے طرور قریشیت شرط ہے اس بارے میں رسول التد صلی اللہ نقالی

کے دوام العیش ازامام احمدرضا اشاعت ۱۹۸۰ء تاکشرمکتبہ قادریہ لاہور ص ۵۹ ۔ ۲۹ ہ

محرتے ۔ لیکن بعضل نوالی ایسا مذکر کے بیر ماہت کر دیا کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے چرخواہ اور صحیح معنوں میں عبد المصطفاہیں . وہ خود کہتے ہیں سے

فاصل بر ملوی کا جواب مجی ملاحظ کمریس

الجواب: - الحدمد مله الذي فرص اعانة سله طين على المسلمين وفضل قريشًا بخات هالنبين وسيد المرطين صلحاطلة في المعلم الحديث وسلم الى يوم الدّين وعلى آليم، وصحب وانسه وحزيم كل أن وحين .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں ، - اسالدين النصيحه ملله ولكت اجه ولرسوك و لائمة المسلمين ومتهم

برکہ آپ نے کتاب کو مکیل کے مراحل میں ہی چھوٹا دیا آپ کے ماہزاد سندی مفتی اعظم علیہ الرحمۃ مودوام العینی کے مقدمر میں ارشا دفواتے ہیں .\_\_\_\_

دم شروع ۲۹ ساه/ ۱۹۲۹ و می فرنگی محلی خطبه اور آزادی رسالمجزيرة العسيرك خيالات فام وباطل اوصام كممتعلق استفدّاء كے جواب ميں حصنور مير نور اعلى حفت رحنى الدعنے ايك رساله و وام العيش، في الاحكمة من فرليش تصنيف فر مایا اور ایک مقدمه اور تین فضل پر تر ستیب دیا یمیری ففل کی مجت سوم شروع فرا ئی تھی کہ اور مزودی کا مول میں متخول ہوئے اور ایسے اس خیال سے چوٹ دیا کہ ابھی اسس کا وقت ہیں جب وقت آئے گا کمیل کمد کے طبع کرادیا جائے گا يهال يك كم وصال تمرليف بوكيا \_\_\_ اكي سال سے ذائد ہم نے بھی ہا تباع حضور وقت کا انتظار کیا۔۔۔اب جمکم ہر دی عقل بری خود طا ہر ہو گیا ہم نے افسے اور زیادہ واضح و اشكارمش جده أفاب نصف انهاد اور بالكل كشف جاب ك لے اس روشن آفتاب کے جہر ہ بر اورسے نقاب أحظاديا ۔ ك محركب فلافت كا بتداء والألغ بيدين فاضل برمادى نے تقريب وأسال ك بعد شدت كم ساحة تقامنه كي جانع ك وج مع الماع كا خسد من خلا ونت كم مشله ير لكون شروع كيا ميم اس كواد صوراي حيوارد ا وراس كوطيع بهي بنين كوايا . دوسم سال

له دوام العیش ازامام احدر منا اتناعت ۱۹۸۰ و مطبوعه مکتبه وت دریه لامورص ۲۸۰ عليه وسلم سے متوا ترصد ميش بي اسى برصحاب كا جماع ، تا بعين كا اجماع ، تا بعين كا اجماع ، تا بعين كا اجماع ، تا بعين كا

اس میں منی اف نہیں مگر خانہی یا کچھ معتزلی \_\_\_\_ کتب عقامد دکتب حدیث و کتب فقر اس سے مالا مال ہیں \_\_\_ ابارتناه و غیرہ قریش کوسلطان \_\_\_ امام \_\_ امیر \_\_ والی \_\_ کیک کہیں گئے \_\_ مگرکشتر عا فلیقہ یا امیرا لمو مئین کہ یہ بھی عرفاً اسی کا مترادف ہے \_\_ ہر با دشاہ وت رینی کو بھی نہیں کہ سکتے \_\_\_

سواائی کے جو را تول سند طفلافت \_\_ اسلام \_\_ عقل \_\_ بلوع \_ حریت \_ ذکورت \_ قدرت \_ قریشیت \_ سب کاجا مع ہو کرتمام مسلما لؤں کا مسرمان فرمائے اعظم ہو \_ الے

فاصل برایوی نے خل فت کے معاملے میں طویک وہی ہات کہی جو فاصل بربلوی سے بہت بہلے علا مرابن خلدون اور شام علماء المستت کہہ جکے ہیں ۔۔۔ اب آپ خود بتا ٹیس کرا جماع کامنی لفٹ کون تھا ہ فاصل بربلوی یا حامیانِ خلا فت رمخر کیس سے سکن سے

انص عقل کے اند صورے کو اُلٹا نظر ہیں ہے۔ مجنو رہے نظر ہی تھے کیا گھے نظر ہی ہے۔ قربان جائیے فاصل ہر ہلوی کی بھیرت اور مومنانہ فراست

له دُوامُ العِيشُ از ؛ امام احدر صا التاعست ١٩٨٠ و ناشر مكتبر قادريه لامورض ٢ م - ٢٥ ؛ مثروع كركے عقيده اجماعيہ ابل سنّت كا خلاف كياجائے ؟ \_\_\_\_ وَور دراز كارتا ويلو عارجيوں اور معتز ليوں كا ساتھ ديا جائے ؟ \_\_\_\_ وُور دراز كارتا ويلو \_\_\_ تبديليوں \_\_ تخريفوں \_\_ خيانتوں \_\_ عنا دوں \_\_ مكا ہر وں سے حق چيكانے \_\_\_ اور باطل \_\_ يجيلانے كا طفيكہ فياجائے ؟ والعباذ بالنّد نتال بين لے

مزیدارشاد فرماتے ہیں کہ : \_\_\_\_

المنا در الما مت كودرست مانت بي نا قدالشروط كى اطاعت كوفرض اور الما مت كودرست مانت بي \_\_ المامت ساكر فلا ونت مراد جديا كريبي كا برمع توقط كم دود \_\_ جس كادوش بيان گذرا \_\_ اورا كرسلطنت مقصو د توحق بي \_ مكر كذار ت لا كرزا \_\_ اورا كرسلطنت مقصو د توحق بي مسئله يول مقا \_\_ اور بيشك مقا كم متغلب كى بهى سلطنت صحح اورا كلاعت واحب توكيا حزورت مقى كه ؟ \_\_ ملطنت صحح اورا كلاعت واحب توكيا حزورت مقى كه ؟ \_\_ فوا مى مخوا بى مئله فلافت چيمط اجلئے \_\_ ؟ اجماع صحابه و الكير اجل منت وجماعت اوهم المنت الكير اجل عصابه و الكير المان اسلام بلكه اعظم سلاطين موجوده اسلام كى اعا منت بقدر قدر تشر كيا واحب بذمقى ؟ ؟ ؟ ويله

فاصل بر ملی کا موقف ہم نے امن کی تحریبات کی دوشی میں اصلی کر دیا۔ او خرمیں کی سے میں اسلی کر دیا۔ او خرمیں کی سے بھی بتا ناچا ہوں گا کہ فاصل ہر بلوی خود بنفس افسیس اس تحریب میں شامل ہونا چاہتے تھے ۔ لیکن ان کے مخالفین نے ان کی شولیت کو ایک منظم سازش کے محت روک دیا تا کرعوام کو

له دوام العيش ازامام احدرضا التاعب ١٩٨٠ ومطبوعه عكبته

۲۵ صفر ۳۳۰ ه/ ۲۸ اکتوبر ۱۹۱۱ و کوآب انتقال بھی کرگئے، پھر کچھ دنوں بعد خود اہل ترکی نے سلطان کو معز و ل کرکے ضلافت کی تفتیقت کا بہتر بچر راہے بر سجا ندا ہے حوار دیا تھیں سے حامیا پن خلافت کی قلتی کھیل کئی اور سے

نکلنا فلدسے آدم کا سنتے آئے تھے دیکرہے

ہرست ہے آ ہر و ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے
فاصل ہر بلوی کی فکر کو جلا ملی اور ان کا قدل مبنی ہر حق نابت ہوا
اوراب انگریز اس کتاب کی اشاعت سے ترک کے خلاف کوئی فا مُرہ بھی
ہنیں اُسھا سکتے تھے لہزا صور مفتی اعظم ہندسیّدی مصطفیا ر منا فان رحمۃ الله
علیہ نے حرف احقاق حق ہے کے لیے سراصفیات پرمشمّل شا ندار مقد ہے
علیہ نے حرف احقاق حق ہے ، دوام العیت فی الامتر من سرائی کوفاصل ہر بلی کے انتقال کے ایک سال بعدہ ۲ ربیح الاقل ایم سادھ / ۱۹۲۲ و کورب بلی
سے شابع کر دیا۔ رسال دوام العیش میں

اعلیٰ حفت قامیان خلافت سے پو چھتے ہیں ؛۔

"در الم شکدا عائت کیا آپ لوگوں کے زعم میں سلطان اسلام کا عائی کی حضرور نہیں ؟ \_\_\_ حرف خلیفہ کی اعائت ہا ٹرنے ؟ \_\_\_ کر مسلمانوں کو اعائت بر المجھار نے کے لیے ادعائے خلافت عزور الا ایک مسلمانوں کو اعائت بر المجھار نے کے لیے ادعائے خلافت عزور الا ایک مسلمانوں مسلمین کی اعائت صرف قادروں پر ہے ؟ \_\_\_ اور خلیفہ کی اطاعت بلا قدرت بھی فرص ہے ؟ \_\_\_ یفھوص قطیعہ ادر خلیفہ کی اطاعت بلاقت سے اور جب کوئی وجر نہیں ؟ \_\_ توجیم کیا عزودت تھی کہ سیدھی بات میں حبکر الا النے کے لیے ؟ \_\_ توجیم حملہ و اجماع محالہ و اجماع محالہ و اجماع محالہ و اجماع محالہ و اجماع المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود الفظ خلافت اللہ المحت و اعاد بہت متواترہ کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود المحد کے خلاف نہ یہ تحر کیے معود المحد کے خلاف نہ یہ تحر کیے معر المحد کیا متر المحد کے خلاف نہ یہ تحر کیا متر المحد کے خلاف نہ یہ تحر کیا متر المحد کیا ہوئے کہ المحد کیا ہوئے کہ تحد کیا ہوئے کہ المحد کیا ہوئے کیا ہوئے کہ کا متر المحد کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے ک

رسول ياك عليه السلام كا فرمان ذيشان بيد" مومن كى فدا ست سے بحوكيو مكر وہ الله تعالى كمے نواسسے ديكھتا ہے "\_\_\_ ہوا وہی جو فاضل بر بلوی کمہ رہے تھے فود ترکی کے عوام بھی صفرين بلطان عبدالحمد نورالله مرقدة كوخليفه نهين جانت تق لبذا يهله ان لوكول نے سلطان كو معرول كيا بيم سلطنت كو سي ختم كرا مفرب كى ارتفائى لبرس شامل بوكر تركى مين جموريت قائم كردى \_\_\_اب جبكه سلطان معزول بو يك تقي نرى موم پرست اقتدار برچا کر تھے . تری سے اسلام اوراسلامی تعلیمات كاجنا ده كالي كي سعى ما مسودك جار بي تقى - يوريى مفكرول كيعليم خطوط پر رگنبدخفرائسے و خ موظ کر بیار ہے آق رسول رحمۃ اللحالمین کی مقدس ا در پاکیز ہ تعلیم سے صدیع ن برانا نا دارشتہ تو کر کھومت کی بنیاد استوار کی جارہی تھی مصطفے کا ل یا شا اوران کے بعدائنے والے تمام محمراً نول کی ان مذموم حرکتوں کی جبنی ہی ذمت ك جائے كم بے \_ اب حب سلطان كے منصب بقول سياسى قا بُرین کے فلیفری خلا فت، کوختم کرد یا کیا تو تحریب مجی ختم کر دی گئ اور حب حایت میں اس تحر کیب کو جاری رکھنا عروری تھا توكب لحن الساهم كرديا كما بعني ع "يه نا دا نص كر كي سجد بي مي حب وقت قيام آيا تعجب بالالے تعب اس تحر میس کا سبسے بڑا ولیے بہلوتو یہ ہے کہ مطرکا ندھی جس کی ہندھی سے مسلمان اینادین وایمان نربیا سکے وہ مسلما نوں کی خلا ونت ہی ر الم تھا۔ مہلی جنگ عظیم میں ترکی کے خلاف مملی لوں کو جنگ لوائے

سے ترکی کے مسلمانوں پر کہا اثریرا اور سلطنت اسلامیہ کوختم کرنے

اُن سے متنفر کمیا جاسکے اور ثابت کیا جاسکے کہ وہ اِنگریزوں کے ا يجنط بين مع ذالتر \_\_\_ فاصل بريوى مى لفيت اس عال كو خوب سمح مركم من اوران كواس كا الجي طرح سے احساس جي بوكيا تقا ابذا خود فرماتے ہیں کہ: \_\_\_ "ابين محسودين ابل سنت سے بخار نكالنا معلوم عقاكم كرتوكھ ہنیں کتے \_ مزخود مذوہ \_ خالی جیخ کار کا نام خابیت رکھٹ سے ابل عقل درین اول توغو غائے بے شمر کو خور ہی عبت جان كرهرف توجه الى الله يد قالع ربس كے \_\_ اور اكر شايد شرکت یا ہی توا بنیں مذہب اہل سنت سر تصصے زیادہ عزیز ہے ۔ مدسب ہی اُن کے نزدی چیز سے ۔ لبذا آسے لفظ كى جلام والوجوهلاف مذبب ابل سنت بوكرده ومتركب ہوتے ہوں تو مزہوں \_! "اور كين كو مو قع مل جائے \_\_ كه ديكھ النيس ملمالؤك سے مدددی شیں " \_ " بہ تو معاذاللہ الفاری سے ملے ہوتے یں " \_ تاکہ عوام ان سے محط کیں \_ اور دیوبندست اور و ہاست کے سے جس \_\_ " له مِ يه تومعاد الدُّ نصاري سے ملے سوئے بن " اس ملے كوبار بادیر ص مائے حرف حرف سے نفادی کے خلاف نفرت کی بد طیک رہی ہے جو مفہاری کا ذکر کرتے وقت الدرت العزت ی بناه یکور ط موه وه بهرهال مفهاری کا دوست نبین موسکتا کیونکه ع ــ نعجه وله مي توكيون آنه زبان ي

له دوام العيش ازامام احدر ضامطبوعر البور ٨٠، ١٥ عن ٩٥ ؛

بی تابت کر دیا که و ه جہان باتی اور مکم ان کی مادی خصوصیّات کے حامل میں انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ بیر بھی بتا یا کہ اسلام کی تبلیغ و توسیع کیے بہوئ اور دنیائے مسیر میں کون سی نمایال تبدیلیال رونما ہوئیں \_\_\_\_\_ انہوں نے خلافت کے منصب اس کی نوعیت میں تبدیلی اور آر سنح میں اس کے مقام برروشنی ڈالے ریئے یا دولایا کہ سنجو قبول نے بیاسی حکم انی کے ساتھ ساتھ خلافت کے مقتب اور صب کو استعال کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ حالانکہ وہ اگر چاہتے توالیا کو استعال کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ حالانکہ وہ اگر چاہتے توالیا

مصطفی ایمال آنا ترک کا ایک اور فرمان درا جگر تفام کر ملافظر است.

و جو لوگ اب بھی غفلت میں پڑتے ہوئے ہیں اور اس غلط خیال کے حالی ہیں کہ منصب خلافت کی حفاظت میں ہما ہے ہہت سے فرہبی و سیاسی مفادات بوشید ہیں ، ان کے لیے میراجواب یہ ہے کہ وہ ترکی کے دشمن ہیں۔ برا و کرم وہ مسلمانوں کو خلافت اسلامیت آبائی، بی صبے خیالی تصوّر رما و اللہ کے ذریعے گراہ کرنے سے باز آجائی، بی صبے خیالی تصوّر رما و اللہ کے ذریعے گراہ کرنے سے باز آجائی، بی میں کیا تھا اس کو طاخط کر یں تاکہ طبح آبادی صاحب کی عنا بیوں کایر میں کیا تھا اس کو طاخط کر یں تاکہ طبح آبادی صاحب کی عنا بیوں کایر و سکے سے فاصل ہر بلوی کس والہا نداندانسے اہل ترکی و سکے بین ایک نظر افس پر بھی وال لیں فرماتے ہیں ، یہ سے بین ایک نظر افس پر بھی وال لیں فرماتے ہیں ، ۔۔۔۔

له تخریب خلافت ازمیم مال او کے مطبوعرلا بور ۱۹۹۱ء رمذکوره بالا صفیات ) مرب ۲۳۵، ۲۳۵ ؛

میں وہ اثر کتنا کا م آیا ذرا اٹس کی بھی ایک جبلک ملاحظ کریں بشلاً مصطفے کا ل اتا ترک نے کہا :-

مومیں اتخادِ اسلام پرکیسے اعتبار کرسکتا ہوں جبکہ سو ۱۸۹ء پی در ہارِ فلا فت اور مقام فلا فت کامحا حرہ کرنے والے روسی فوجو میں ہہت سے مسلمان تھے ؟ ان لوگوں نے بلقان ریشیقہ) میں ترون کے فلات اسی جوکش وخروش سے گولی چلائی جس طرح وہ میدانِ عرفات میں لیک اللھم لمبیک کا نعرہ لگانے ہیں ؟

ایت اور تبری مفکر خامه فیرسائی فرماتات ، -

وو ذکی ہے " فرماتے ہیں کہ خلافت اسلام کی بنیادہے اوراس کے دریعے سادے ملمانوں کی ارداح اور قلوب اکی بیجتے ہیں جع ہوتے ہیں۔"

دوستوا میں آپ سے بو چھتا ہوں ۔۔ ؟ کیا ہے ہی مے ایا ہی ہی ہے ہے ایا ہی ہے ہے ایا ہی ہے ہے ایا ہی ہے ہے ایا ہی ہے فرا ماضی فتر یب میں ایک امیلی شرفرال لیے فتو کی جہا د جاری ہونے کے با وجو دمسلمالوں نے ترکول کو عراق میں ۔۔ اور فلسطین میں بے دردی سرقتا ہی ۔ "

لگے اللہ اس کے ساتھ ترکوں کا خلافت کے بار سے میں تمودو تا ترات بھی ملاحظ کرلیں :-

"مصطف کال یا شانے دیکم نومبر سات او کو) القرہ کے نا مُدہ کے کا مُدہ کے کا مُدہ کے کا مُدہ کے کا مُدہ کے طور پر تقریب کے ہوئے کہا کہ ترکی میں عوام کی ایک حقیقی نا مُنہ کی محد مت قائم ہو چکی ہے ۔۔۔ انہوں نے اپنی تقریب کے منزوع میں عظیم ترک قوم کی تاریخ کا مختصر جا مُنہ ہو گیا ۔ ترکوں نے پذر محدی اقل ایت یا کے وسط میں ایک سے ایک عظیم سلطنت قائم کو کے اول ایت یا کے وسط میں ایک سے ایک عظیم سلطنت قائم کو کے

خوش وہمیا کے اور صکے بیٹیے تو بہ کھلا ہ نیک ند اور دیتا ہے چہر درسے کا متبار رخمے پر ورسے لوگ اڈیرے کہا ہے تک کرے کہ رکھیں گے باز سے جذبوں کا عتبار

بفضل تعالیٰ آب یک بہت ساری حقیقتوں کا ادراک کرھیے ہیں،
مزیدانکٹا فِ حقیقت کے لیے ہم کی اوراوراق ماضی کو بلطتے ہیں لیکن
میں بہاں ایک بات اور بتا ناچا ہوں گا وروہ یہ ہے کہ انگریزوں کی
وعدہ فلا فی سے دل برداشتہ ہو کر جو تحریک بطاہر عثما نی سلطنت کو
بی نے کے لیے بنام فلا فت شروع کی گئی تھی اس کا اصل مقصیلطنت
اسلامیو عثما نیہ کو بجانا ہنیں تھا بلکہ مبندومسلم اسحادی بنیا د برزیلف گورش

کرس بیسے واکھ میم کمال او کے نکھتے ہیں ؛ ۔

«دمولانا محی علی اور ال کے قربی رفقاء کی کرفتا رہی اور کراچی کی عدالت میں ہیشتی کے بدر سلمانا ن جنوبی ایشیاء کی قیادت کی ذمرا یا مولانا ابوالکلام ہم ذاد نے بہتا ہیں۔ انہوں نے ملک کا ایک مسرے سے دومرہے سرے نک دورہ کیا فاص کو دلی کلکۃ اور بمبئی میں عوام کے برطے برطے اجتماعات سے خطاب کیا اور اپنی سے تقریروں بہتے برطے اجتماعات سے خطاب کیا اور اپنی سے تقریروں بہتے اس بات کا مار بار ساعادہ کیا کہ ان کا مقصد سندوشان کی سے اس بات کا مار بار ساعادہ کیا کہ ان کا مقصد سندوشان کی

آزادی کاحمول ہے ۔" کے اب ذراجندہ کی بابت بھی کچھ حقائق ملاحظ کریں :-"اک ماخذ کے مطابق اس وقت تک جند سے میں جمع کی حانے

ل حرك خلاقت از داكرطميم كمال اوك مطبوعه لا بوررا 199 عص و ١٥١ خ

" ترکی سلاطین اسلام پررخیس ہوں ۔۔۔۔ وہ خود اہل سنت تھے ۔۔۔ اور ہیں ۔۔۔ فی الفت مذہب اہنیں کیونکو گوارا ہوتی انہوں نے خود خلافت شرعیہ کا دعویٰ مذفرهایا ۔۔۔ اہنے آپ کو سلطان ہی کہا اور سلطان ہی کہلوایا ۔۔۔ اس لحاظ سے مذہب کی برکت نے ابنیں وہ بیارا خطاب دلایا کہ امیرا لمدمنین وخلیفۃ السلمین سے دل کشی میں کم نرآیا ۔۔ کیان القاب سے کام نرچین جب کے کہ ذہب واجماع اہل سنت یا وُں کے نیج پر کچلتا ۔ لے کہ مذہب واجماع اہل سنت یا وُں کے نیج پر کچلتا ۔ لے ہے ناصل ہر ملوی کے جز بات وخیالات سے آگاہی اور

ان کی دکی کیفیات کا مشاہدہ اُ ان کی تحریر ورسائل کے حوالے ہے کہا اور یہ بھی جان بیاکہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا اور بتا باکیا جاتا ہے ، نیز برجی جان بیاکہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا اور بتا باکیا جاتا ہے ، نیز برجی جان بیاکہ فاصل بریلوی قائدین تحرکیب فلافت کے اس لیے مفالف تھے کہ اُنہوں نے انگریزوں سے ساز باذکر کے خودسلطن عمانیہ کونا قابل تلافی نقصان بہنیا یا تھا، لیکن ملح البادی ما حب نے حق کو چھیا کر فاصل برلیوی کی مفی لھنت کو دو مربے دیگھیں بیش کرنے کی جسارت کی ہے اور یہ اہل علم کے شان کے منا فی ہے سے کوئک جسارت کی ہے اور یہ اہل علم کے شان کے منا فی ہے سے کوئک قرآن کا کہناہے بیشک اکٹر سے صاحب علم حضرات ہی ڈورتے ہیں۔ اور خوف اللی کا تقاضل ہے کہ حق کوحق اور ناحق کوناحق کہا جائے اپنے اور پرائے کا احتیا ذکر نا بہر حال اہل حق کا شیو ہنیں۔ اور ہز کسی ملمان کے شایان شان ہے سے

جسونے کا انتبار مذ رقوعوں کا اعتبار اسے دورمی فریب ہے چروں کا اعتبار

ك دوام العيش اذامام احدرضا مطبوع لا بور ١٩٨٠ ء ص ٩٥ ؛

گذاشتہ صفحات میں گذر چکا ہے ، لہذا ہات ہوں بنی کم'' ایک تو کہ بلا دوسرا نیم جے طرصا " بینی میدوج کی جابت ہیں حفیفت کا خون تو ہو جائے مگر میدوج کی ذات برکوئی آئی خوات نے بائے \_\_ یادر کھئے وقت اور تاریخ کے ہے رحم کم بھتے کسی کی رور عابیت نہیں کہتے وقت اپنے حالات کے تنا ظرمی حقائق واضح کہتے ہوئے گذر تاجلا جا تا سے اور تاریخ آسے صفیء قرطاس پہ ٹبت کر کے اپنے سینے پہ سجالیت

ہے اور میب ہے اپنہ اپنا اب خلا وُلکے سے میں اس میں اس میں اسے میں اس میں اس میں اس میں کا میں اس می

بہتری نوالات کی دوسری شکل ہے جس میں کفر کی عیّاریت \_\_ دسٹمنِ اسلام کی مکآریت \_\_ فننہ ارتداد کی بنیاد اوراسلام کی تذلیل کا ساراسامان اپنے تمام ترلاؤ کشکر کے ساتھ موجود مقا.

مرطر کا ندھی نے ۱۹ ہو میں ترک موالات کا اعلان کردیا مقالیکن ابھی مرکز کا ندھی نے ۱۹ ہو ایک ابھی اس کے اس تحریب نے کوئی قابلِ قدر کار نامر شہیں انجام دیا تھا ابھی اس کے ذریعہ دھرے دھیرے اہل سنو د کے دل میں انگریز سے نفرت اور اون کی ذریعہ دھرے دھیرے اہل سنو د کے دل میں انگریز سے نفرت اور اون کی

مخالفت کا جذبہ والا جار الم تقالیکن برخلاف اس کے مسلمانوں کے دلوں میں سیلے ہی سے نفر تول کا جذبہ انگریز دل سے خلاف کو ط

کو طے کر خرابوا تھا کیونکہ فرنگیوں نے مکومت مسلمانوں سے پینی تھی۔ مہت سارے مسلمان مجا ہروں کو دریائے شورعبور کرنے برجبور کر

دیا گیا تھا نہ مانے کتے ان گنت لوگ جھا نسی کے گھاط اُ تار دیکے گئے۔

ملمالال کے دین ، جا ٹراد ، اطاک و معیشت کے تبا ہ کرنے میں کوئی رحم بنیں برتا گیا بلکر ضوحی توجر اس طرف دی گئی \_\_\_غدار خریدے والی ۱۵ لاکه ( طبیع هملین) بو ند جیسی خط رقه و هری ره گئی اور مولانا محد ملی کا است ترکی جمیعینا ناممکن بوگیا "کے ا

لیکن اس میں سے تنی رقم اسمان فیصلی اور کتنی زمین لکا گئی،
کس قدر مہنو دکے ہاتھ ملکی یہ تو خدا ہی بہتر جا نتا ہے اور کتنا حق بحقداد
در یہ خدائے رہ قبار وجبار کے علاوہ اور کون جا نتا ہے ہمسکر
فاصل بر ملیوی کوچندہ کے خرو ہر دکی حقیقت کا اوراک ہو چکا تھا۔ لہذا
فاصل بر ملوی ابوا لکلام آزاد پر تنقیدا در اُن کا محاسبہ کمہ تنے ہوئے اپنے رسانے
میں رقم طرران ہیں ب

" ترکوں کی جمایت تومحق و صوکے کی طبی ہے ۔۔۔ اصل مقعور بنظامی ہنو وسودا نام کی علی ہے۔۔ ہڑے بیٹر وں نے جس کے تقریح کردی ہے ۔۔۔ بہتا ہم خلافت کا نام لوعوام ہجریں ۔۔۔ بہتدہ خوب ملے " ۔۔۔ اور گنگاج ناکی مفدس زمینیں از او کرانے کا کام خلاس نے سنے " ملے سنے "

تیں وہ فاضل ہر ملوی کی علمی و مشرعی تنفید ہے جے ملیج آبادی صاب اینے ممدوح جناب الوالکلام آزاد صاحب کی ذات ہر برداشت نہ کرسکے نتیجا فاضل ہر بلوی کی دات ہر ملیح آبادی صاحب نے مختلف نئے نئے زاویوں سے بہتان بازی اور الزام تراشی کا سلس دہموع کر دیا۔ اور یوں بھی ملیح آبادی صاحب کا فاصل ہر ملوی سے فکری تصادم تھا کیونکم فاضل ہر ملوی ا مام المستقت تھے تو ملیح آبادی صاحب کیونسط و حالم

سله تحریب خلافت از داکرهم کمال او کے مطب وعد لابورا ۱۹۹۱ء صب ۱۵۷ ته دوام العیش از امام احمد رضا مطبوعرلا بور ۱۹۸۰ء داکشر مکتبروت دریرص ۹۵ ۶

اگراس صدی کے مسلمانوں کے نزدر کیب اُن کا دین ان کی شاہراہ تر قبی میں نگراہ ہے توانہیں اس کا افتتار ہے کاس شاہراہ تر قبی میں نگراہ ہے توانہیں اس کا افتتار ہے کاس مراطِ منتقم اور اس دین قدیم سے اینے کو علیمہ ہ کرلیں اور ہو مذہب اُنہیں دنیاوی مشتعات سے مالامال کر دیے امسے اختیار

کرلس \_\_\_

تین اس کا اسنی اطنیار نہیں کہ اپنے کو مسلم اور مومن کہر کمہ " نین اس کا اسنی اطنیار نہیں کہ اپنے کو مسلم اور مومن کہر کم " فوالین ایمان " اور مشر لعیت اسلام " بین اصلاحیں دیں اور ایک دین مرکب ایجاد کریں — اس اسٹے دین مرکب ایجاد کریں — اس منے دین سے وہ مقدس اسلام جے آج سے چودہ سو ہرس قبل ہم کہ تا ہم اسے بینی ہزاری طاہر کمر تا ہما رہے اور مثل دیگرا دیان ہا طلہ اسے بھی ایک دین باطل کے لفتب سے خطاب کر تا ہے ۔

گئے اور عام مسلمانوں کو تباہ کیا گیا اس لیے جو بی ایت یہ و کھا مہانوں کی اکثر بیت انگریز وں سے شد ید نفرت کرتی ہی ہی۔

ہوکہ میں بہاں اگن چند نام بہا و دشمن اسلام اور علا دوں کی بات بہن کرتیا جن کا کام ہی انگریز وں کی چو کھے پر جھکنا اور وقص کے دوران اپنے بیروں میں بندھے ہوئے گفتگور پی کے ایک ایک بول اور ان کے چنکاروں کو انگریز وں کے عکم کے تابع کر دینا تھا۔ جو نذا بنا ہر فرنگوں کے عکم کو انگریز وں کے عکم کے تابع کر دینا تھا۔ جو نذا بنا ہر فرنگوں کے عکم کو انگریز وں کے عکم کے تابع کر دینا تھا۔ جو نذا بنا ہر فرنگوں کے عکم کے بیرون میں اور "اسلام و منوں" کی تعداد بس انگلبوں برگئے کے قابل می جو ن کی کوئی لمبی چوڑی فہست بنیں ہے اور جن کا وجو دونا معود ہیں جن کی کوئی لمبی چوڑی فہست بنیں ہے اور جن کا وجو دونا معود ہیں جب جن کی کوئی لمبی چوڑی فہست بنیں ہے اور جن کا وجو دونا معود بنیں ہے جن کی کھی اور مقالے میں نہیں ہے جائے میں بیا ان کی طف و ایمان ان کا نام بنام و کر کرکر کہذا نہیں جا بتا تاہم میں نے ان کی طف و ایمان ان کا نام بنام و کر کرکر کہذا نہیں جا بتا تاہم میں نے ان کی طف و ایمان ان کا نام بنام و کر کرکر کہذا نہیں جا بتا تاہم میں نے ان کی طف و ایمان کوئی کھی اور مقالے میں ان کی طف و ایمان کھی کوئی کوئی کر کر دیا ہے۔ و انشاء اللہ ہم کسی اور مقالے میں اس برتفصلی کفتگو کریں گے۔

یبی وجہ ہے کہ تحریک ترک ہوالات کو بیھالا دینے کے لیے ملالا کے اس جذبے کا بہارالیا کیا "اکہ تحریک میں جان پڑجائے اور ہوا بھی ایسا ہی کہ مسلمان انگریز دشمنی میں اتنا آگے نمکل گئے کہ ہو دیے ساتھ مل کو اینا تشخص کھو دیا۔ اپنی افتیا زی جیٹیت بھول گئے ۔ سٹھار دین کا خود مذاق اُرٹ نے گئے ۔ یہ جنگہ و مسلم اتحاد بالکل کی جان دوقالب کی حیثیت افتیار کر گیا اور نوبت برایں جاں رسید کم گائے کو ستر بانی کو ہمند و بھا بھوئ کو شنودی پرخود قر بان کہ انٹر و ع کمد دیا گیا۔ بلکہ بعین حضرات نے اپنی اس مطلب براری کے لیے میں باک میں تحریف اور کلام الہٰی غلط تفیر کمر نے سے بھی باز بہیں باک میں تحریف اور کلام الہٰی غلط تفیر کمر نے سے بھی باز بہیں

درا ماصی کے جیانک چہے کودیکھ لیں کہ اسلام پرغیروں کے علاوہ ا ينول نے كيسامشق ستم و صاياب و يجھ كركليج من كو الله اللي میں اس پر کھے تبعر کر وں اس سے پہلے اس اقتبالس کی حقایت کی دلیل كے ليے جند ستو الدخود آزا دصاحب كے مامی قلمكاروں كے كھرسے دينا چا بتا بول تاكراب كوكونى حتى فيصلم كرف يل كونى تردوكونى تنك رده مائے اور مجمع بھی آپ کا حقائق سنجانے میں اطمینان قلط صل عبدالقوى صاحب مكمقة بين ا "اواوا والتي ات مندوول اورمسلمانول كے درمیان الى دكائل قدرز ورسقا كم كلكة اورد بلى كے مسلمانوں نے غیرمسلموں كو بھی علبوں میں سرك برف كے ليے مبحدوں ميں آنے كا جانت دے وى تقى \_ وهلی کےملافوں نے شرو ھا ندے جا مع مسجد میں تقریر کوائی جس کے خلاف بعض ا خیارات نے انگریزوں کے اشامے يرة وا ذاتها في اس ليه كما بنس به "الحاد" يسندنه تقا"ك اب ذرا الدسلمان شا بجهان يورى صاحب كو بهى ايك عجراور نظر بيك لين تاكه بدف تك سيني من بداماني بوجائه. " تحریب ترک موالات کے ذمانے میں لینی آوا خرس والی دیس اسلامیه ما مع مسعد کی بنیاد بر می سی متی سی اس کا با قاعده ا نتاح ۱ وسم بنا و المركود كا ندفعى جى "كے ما مقو ل كما ياكيا \_\_\_ اس وقع يرسبت سے بندوا ورملمان جع تھے اس تقريب ميں

كاندهى جى فى اىك تقريرى اورمعائندرجسط يراي المحول سي تري

له ابوالكلام آزاد- از عبدالقوى ويقي أناعت ادل ١٩٨٤ واعرناك

سا رصتيراكا دفي شي وملى ص ١١٠ ٠

مسلمانو إ درا الفان سے کام لوتم نے مما حدی کسی ہمتی اینے با تقول سے کی ہے ۔ کیا مسلما نوں کو بیم سلم معلوم نہیں كأنجس وناياك كالمسجدين جانات شرعا سخت ممنوع بيے ایل منود کے مذہب میں ہجر سلمان ن کے وجو دی اور کوئی شے جی بنیں ۔ علاوہ بخاست کفرو شرک کے وہ دیکر کاست ظاہری سے آلودہ رستے ہیں \_\_ اُنہیں تم مما عدمیں لے گئے۔ ممبر یا کمرہ جوساری مسجد کا آکے متا ذمقام ہے اس برتم نے منود كو عكم دى تبليغ و بدايت ك ليران سے معربوئے \_\_\_ ذراايان كوسائ ركھ كركينا كەممركس كى جگەھى \_\_ ؟ اوراس ير سے كس كى صدائے تلقين و تبليخ بلندمو يك تقى اورتم نے اس عظمت كوكس بدردی سے یا مال کیا\_\_\_ ؟ سود مساجد میں نو جدی اواز سف اور مشر کانذاعمال کی خطاری سمجھنے اور بدایت بلنے کے لیے اگر جاتے یا لے جلئے جلتے توسہوا ور غلط کا ری کا ایک بہام بھی تھا . الكين خاص خانه عفدا اور توجيد كے مكان ميں مسلخ كى جيثيت سے سنود کوسر لمبندی بخشنا اسی صدی کے مدعیان اسلام کا فاصر ہے "کا م عادت لفظ يم تشريح د كيمين ين اجی اس بی بری گرائیا ل بین دانجانچشتی آب نےجس ا قباس کی درق گردانی کی ہے۔ لیتیا یکسی تبھرہ کا مخارج شي ہے۔ لفظ لفظ اور حرف حرف سے حقیقت عبال سے اور كيول مذيبال موكد ادب مواكث كا يمنها السياب ميناس المينها

له ألارشاد از يردفيسرم بسيمان اشرف طاعت باكتان باداول

## کیا تھا \_\_\_ را میں مدرسے کی ترقی کے لیے واس د ما) کرتا ہوں؟ به گفری اوانها اس بر صرور و حیان دیناها سے ہے ایسا ہمی ہوسکت ہے کہ منالف جق بیان کونے سے اعراض کرے۔ ليكن يركفري صدائين توجوط بغف وحسد يرمبني نبي بس لبذا كنے ديا جائے كم فاصل بريلوى كے فليقر حصرت مولانا يروفيسر سيدى محدسليان المرف رحمة التدعليه في الس تحرير مين جوائدلينه ظام کیاہے وہ نمین حقیقت میں وا تع بواہے یہ کسی تصوراتی ذہن كاخيالى ناول نبيس سے مدتو يہ سے كه" مسجد ميں تقرير" كمانے اور مدرسه کا ' باقاعدہ'' افتاح کمانے بربی اِکتفانہیں کیا گیا۔ بلداس سے بھی بڑھ بڑا ھے وہ اکار الے نایاں انجام دیم گئے جے کرنے کے بعدمسلمان مسلمان مزرا وہ کفرکے او تقوں کا ایک معلونا و محصن بن کیا تھا \_ ضخامت کے بط صحبانے کا الدلیشر نہ ہو تا تومیں ١٩١٩ء سے کرے ١٩١٩ء کے ان تمام کا موں کا ایک جامع فرست دینا \_\_\_ تاہم میں ان میں سے چند باتیں مزور ایکے جل کے نقل كرول كا تاكم بمارى آف والى سل كوي الداد صاحب اور فاميان آذاد صاحبان کے " بارے میں تفصیلاً مزمی تواجالاً ہی معلومات عاصل ہو جائیں اوروہ غلط پر ویمگنظ مسے گراہ ہو نے سے یے جائے۔ آ ج كل يول بھى ہمار سے بزرگوں كى كتابوں ميں تحريف وجمانت اور كتربونت كاكام برك فاموش الدازيس جارى ب آريخ كوبدلغ اوراس كومسخ كرف كاكام اكب برك منظم اندازيس تتراع

ک ابوالکلام آزاد از عبدالقوی دسنوی داشاعت ادل ۱۹۸۷ء ساجتداکادی نئی دہلی صابع ؛

## 

م ح مسلمان سودوفل محاكد كينيس - كرهاوش ان كىعيانىت برخل داكت من يعدر البياس م کوں کیلوس بن شامل لوگ جیسے بی سید کے نزو سے کاری میں وہ میرا نے دالے اورے ملکے متروع كرين اس دنت كادفا مبيهمي ازه مي مع مص لما نون في سال سنروم ندوي مندور ومات محدك اندر النالزبات كو خطا کینے کے لئے مدعوکما کفائے اسمانے مسعد كمت ابهاام حناكبوانه طراية رسي ابن الوارق ك و إرانيز كه زيروس مندوون كاهت موتنظيمون كو دسلنع كريت من منتقر بدكر ابك وفت تصاديب الك لمنفركي واف سے خبرسكال كا ألمار ووسروں ك طن عاست عن زاده فرمكالى باؤن ہے کیا جانا تھا - اور اج ماسے وہ محکادر آدے شکے ابٹرے زیادہ سے زیادہ بر کرنے بن كدا بني بيتم على ماك كردون كوفياً للبدع فانت خلاف مسيدريانے ہے کے مخرکاتے مينے نبي

> باد و هد د از د سینی کن کومار دون کار مین تنهاری باق کومار دون کار

یر سب در مرکز ام برسولہ منب کرا یا کو لا اذکھی بات ہے کو ان وار مرد اور فرینی سن دن مرحر کرم الکر وادا و کر و دادوں کا لیسے ابن بیمور نظ مرے کار ملت میں -

ابن مانكارى بي بها ما شوار در كا مرسم فمنكف المنعون كدرسان كعيمى أني أخلافات عسفرع منيو سرا مبت ال مرابع و ايك دنت عفاء جب تم لين كل محلول مي دسمره اوروام ليلاك ونك ميزنك وات كدامس يحمرف ع وعن ادوعوام ل كوركف ل و لحين سه انتظام كاكرت عفي النام المناهيط سكم عبال جبياكم يعي سنبي تفا يمون كروس المدى المسام مراكا حصرت - آح ملى عد بنا دستام ادربار عناكرت بىركرو ملدى مى هلى شاكب وزن واراز تندد با نناوك خنم سرمایں ۔ ایک وقت متھا ۔ جیک میڈن کے اجا مصر سندد ادر كبول مجلوس تكلتا غفاء أوسوها فا ١١ لواركر في ك ي كومان ان كومان كى بيناسك تق برين كرودانك كيمتم دن براكب النيا عدستام د معلی جس که خالات سب ک سب سلمان او مموں کے ایک سبد سے کا کئی عقی

• هُوسُونت سِناته •

ایک جارتھ غیر ملم حاقی کا اظہار عض اور اس سے استدلال ۔ رنو ٹادعالم جثتی

أيطير والصف 3 منطق من المراسم من المالية والمالية المالية والمالية المالية المالية المالية والمالية وا

کردیا گیا سے ناکہ یہ پاکسا دنفوس اپنے بزرگوں کی ان کرتوتوں ، ہر

پردہ وال سکس جن سے ماحتی ہیں مسلما نوں کو سخت نقصان دینی،

جانی ، مالی تمام اقسام کا پہنچا ہے۔ کاسٹی محقیتن اس پر بھرلور توج

دیتے یہ لوگ جھوط پر لئے ہیں تو ایسے بولئے چلے جاتے ہیں

کہ جیسے اپنوں نے پوری (ندگی میں کبھی بھی ہسے بولٹا سکھا ہی ہیں ہی اور مجزاء کے احتسا ب کے تقوار میں موجی یہ لوگ ذہنی و نکری طور پر عاری ہو چکے ہیں سے بھی یہ لوگ ذہنی و نکری طور پر عاری ہو چکے ہیں سے بات نکلتے ہوئے مردی کو ی دوسراؤ نے مذاخشا رکھ لے ہم اپنے اصل موصوع یہ بر بھر ہم جاتے ہیں۔ اور میر ہس آ زادصا حب کے ایک ایک اقتباس سے اپنے ذہن کا رشہ جوالی اور افر مان آزاد ما طاحل میں مائٹ کر فر مان آزاد ما طاحل میں اور افر مان آزاد ما طاحل میں ایک اقتباس سے آپنے ذہن کا رشہ جوالی اور افر مان آزاد ما طاحل میں ایک اقتباس سے آپنے ذہن کا رشہ جوالی اور افر مان آزاد ما طاحل میں بار میں ہی ہے۔

ورمین مملانوں سے فاصطور پر داو باتیں کہوں کا ۔ ابک یہ کہ اپنے منبینہ و جائیوں کے ساتھ پوری طرح منفق رہیں ۔ اگر ان بین سے کسی ایک جھاعت سے کوئی بات نادانی کی بھی ہوجائے توا سے بخش دیں ۔ اور اپنی جا سند کوئی بات نادانی بات ایسی مذکریں جس سے اس مہارک انخا د"کو صدمہ پہنچ ۔ بات ایسی مذکریں جس سے اس مہارک انخا د"کو صدمہ پہنچ ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہا تما گا ندھی پر پو دی طرح اعت دوکری ایسی بات مذعا بیں جو اسلام کے فلا فیر سے اس وقت یک وہ کوئی ایسی بات مذعا بیں جو اسلام کے فلا نے مشور و میں اور حب یک وہ کوئی ایسی بات مذعا بیں جو اسلام کے فلا نے مشور و یہ کا ربندر ہیں بی ک

کے بیں بطرے ملیان . مرتب عدالر شیدار فداشاعت جہارم ۱۹۸۳ ناکشر کمتب رکشیدید لاہور ص ۲۳۷ خ ایسالگتا ہے کہ آزاد صاحب نے سے ساب ہی مرجائے اور الله علی کا در ندا نہیں فلسفہ لا کھی بھی ہدفور ہے 'کا محاورہ غالبًا نہیں بڑھا تھا اور ندا نہیں فلسفہ نفاق بر نفین تھا ۔ ور ندوہ فدا نمے فران عظیم لا یالونک حسل کے 'کینی کا فرتہیں نقصان بہنچانے میں کوئی کمسر ندا تھا وت کرنے کی جسادت مذکرتے ۔ فداجلنے وہ کیے مفسر تھے کہ اس طرح کی تمام مت آئی آیات اور ان کے احکا مات آزاد صاحب کی نظروں سے یک گفت غائب ہوجاتے تھے یا انہیں نظر بی نہیں آتے ۔ لین قرآن و حدیث کی فامیال سمیشہ ان کی نظروں میں رہیں اور دل میں کھٹکتی تھیں لہذا ہے۔ ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے گا اور ان کے ایک سوال کے جا بری صاحب کا بیان ہے کہ ابوالکلام ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے گا بوالکلام ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے گا بوالکلام ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے کہ ابوالکلام ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے کہ ابوالکلام ان سے بوجا گیا تو ہونا ہے کہ ابوالکلام

" مدیث النا فی سوسائی کے لیے تی فون کا سوتا بہیں ہوسکتی "
اس عبادت کی معنویت بر ذراہ ب عزد کریں کہ اس میں کو نسا جذبہ
کا السنسواہ سے الزاد صاحب کی نظر میں فرما بن دسالت کی شفت
کیا ہے ؟ \_\_\_\_ برویزاور الزاد کی فکروں میں اب فرق ہی کیا ہے ؟

له ابوالکلام ۲ زاد ایک ممرگیر شخصیت مرتب در شیرالدین خال اشاعت اقل ۹ م ۱۹ م ناکشرتری اردو بیورونی دبلی صر ۸۹ ۴

اوراس طرح کی فکری روسش کو بر وان چرط ھانے کے بعد ہم تو قع رکھیں کہ اس زمان کے موجودہ مسلمان بھی قرن اولی کے ملمانوں کے ممل بیروکارنظر ہیں سوائے دیوانے کی بوے اور كما ہو سكتا ہے \_\_ ؟ اكرسي بأت كونى كعلاكا فرياكونى مشتشرق كبتا تويس أسطاسكم دشمن " مرجرا" كبركر دلكونسلى دے ديا \_ ليكن ج کھے کے باد سے میں اس طرح کی بات کرے تو اسے کیا کہ کرول کو سلی دی جائے ۔ و سیس سے یہ بات بھی نا بت ہوجاتی ہے کہ فاصل بربادی کے مفالفین قربین و حدیث کی عابت التداوراس کے رسول کی رصا کے لیے نہیں کرتے بلکہ انہیں اسے بُرُدگو اُن کی رضا جونی منظور موتى به اكريوبات كوئى اوركم تواس كالاط كر مكمل رُدِّكِيا جِلْنَے كا \_ مگريهات يونكر وا دصاحب نے كمى تو اب اس كارة نيس بلكه ووردران كتا ويلاتي مكر وفريس كي بناد یراس مخرس کی مایت کی جائے گی اور ازا دصاحب کی عگرخاب عبد الرشيرارشدى تصنيف بي بطريم مليان كاوراق مقدسم بوك اندازه لگالیں جب اِن کے بیس بڑے ملی نوں کا برحال ہے تو مرأن كرديكر فيو في ملمانون كاكما مال بوكا" ، ورك ك يورے ماول عال كرنے كى كائے جند تونى كافى بوتے ہى. فاصل بربانوی نے جب آزاد صاحب کی اس طرح کی تحریر وال کو دیکھا تو اس کا اتعاقب کیاجس سے مامیان آزاد کے ولول برلغف وحدثی جوط البعرائي نتيجناً بيمرسيد . فاطنل بريلوي الب على الاوصاحب كى على كرفت يو فراندي .

جب پر ویز منکر مدیث ہے تو سے آزاد صاب عامیان مدیثیں كب سے شامل بوكر ابل مديث كم مجتول كا مركن س كي حورات دن ان کی پرستش کمہ تے پھرتے ہیں \_\_\_ فاصل بدیلوی کے مخالفو کایبی وه دوبرا کردا رہے جس کاسمجھنا نا مکن تونہیں سیکن مشکل مہت ہے جے دیکھ کما بل محقیق ہے ساختہ یکار اُطحتے ہیں ۔ النحص برتیرے سادہ دلے بندے کد حرجاتیرہ یہالصدطان مجے عیاری ہے درولتی بھی مکاری الادادماحب كايركوناكه ا\_\_\_ "قرائن معددد بے چند توانین کا عامل ہے یہ اس لیے کہ کوئی قانون مجى اختلاف ازمنه و عالات كى وجرسے سارى دنيا بريدنا فذبوسكتا ہے نہ مفید ہوسکتا ہے! كتنى دل أزار بات سے اوركس قدر كبيونزم سے منا تر \_ جناب آناد ماحب يه فرمات موث مجول كي كم ويوسل توانين ( שאו V ERSAL LAWS) كا فا قيت ملميورى ونياي ب -كا عدائے قديم تمام كائنات كا فالق مالك عاكم قادر قدم بنن السياس كے علم سے كوئى بات كسى زمانے كے ليے بھى يوشدہ كيالا ماف ك حالات اوراس كى كروش ، نقل وحركت أس ك متمنع قدرت سي المرابي --میان اللہ علیٰ کل شی ع قد میں اس کا قول منہیں سے \_\_\_ ؟ تو عيراس طرح كم أزادار توليس فرمان رب العالمين، قل افى رسول امله اليك هجيعة كي اين معنوى حيثيت بي كيا

مراجع کی حیثیت ا ختیاد کرگئ ہے ۔۔۔ آخر میں ابوسلمان شاہما ہ صاحب كوان كى ايك غلطى كى طف توجر دلانا چاسما بول اوروه یہ ہے کہ جناب ابوسیلمان صاحب نے اپنے مدوح کے مجود کا ذھی ہی کے الم تقول کا تذکرہ کرتے و قت اس کی صفت المہارک" با "مقدس" معول كم بن مبياكم أ ذا دصا حب في" اى والكما تدفود المبارك كالفطاك تعال كيانقا اور وهسياسي وفكري طوربير آزادها کے عامی ہونے کے باوجود بھی آزاد صاحب سے آزاد اپو کئے ہم لفتنا ان کے اس فغل سے آزاد صاحب کی رُوح تراب کئی ہوگی . سے دوستول کے ہجوم میں اُقر میرے اندر کاشخصے تنہاہے يه تخريب سندومسلم دورستى كى بنياد برجلا فى كمي على لهذا يبط دوي كانتجه ديكيس مع كركيك كانتجه ديكيس ك. ناع وستى على المرحولانا محديان قادرى ما ب رمنقده بریلی ۲۲ شعبان ۱۳۳۹ هر/۱۹۲۰ اینصدارتی خطبهی ان امورى طف راشاره كيا ، () قشقیه لگوانا مثر کوں کے بکارنا المعمن ير بيكول فيرطانا مرامائن كى يوم جامي كشريك بونا ( ) ارتقی کندھول پر ا طفانا \_\_\_ اور مر گھط لے جانا المشرك ميت كيل وعائے مففرت كوناا وروه بي سحدي ﴿ معدون مين مشركون كي تعزيت كے علي كونا

للمحمى يرحير اخباركي ايرميرسي اورجيزيه اور مديث ونقر كانجفا اور\_\_وه المرمن كا ترجم المرسة اور إلى كا ترجم كل المركب سے بہیں آیا ۔۔ اگر صلی قریض کی طرف ہوتی تو" ا شان" کی ملہ "امد" وسرمایا جاتاء"ك ا دا د صاحب کی اسلام من لفت مخرمید بر فاصل بر بلوی کی ایک اور كرونت ملاحظ كرين : "مطرة ذادا كرج افي نش من ممام الممجتبدين كرام ساب آب کواعلی مانتے ہیں ان کے ارشا دات کو طنی اور اپنے تو ہمات کو وحی سے مکتئب مانتے ہی \_\_ اورسلطان کا نام محفی دیکھاداہے تم امت سے اپنی امامت مطلقہ منوانے کا وعولی ہے \_\_ و مکھورسالم خلافت کا انیرمفنون ا تبعون ا هد ه ه سب ل الرشاء بیرے بيرو بوجا و مين مين را وحق كي مدايت كرول كا ياك آزاد صاحب تے اس مبارک اتحاد" برجی یا ساہے کدیں خود كونى تبهره مذكرول بلكماب كى صوابديدى جيوردون تاكماب اینی ذاتی رائے سے خود کو بھی مطلع کرسکیں لیان میں اس مبارک تیاوا سے جنم لینے والی مخر کیا ترک موالات سے بیرا ہونے والے نتا بح ك ايك بلى سى جعلك دكھا ديتا ہوں \_\_\_تفصيلات كے ليے مسعود ملت حصرت برونيسر واكرا سيدى محدمسعو واحد مدظله العالى كى تصنيف مركز كيب آذادي بمند اورا لسوا دلاعظم" كا مطالع كرس جواس موعنوع برسب سے زیادہ مستندا ور تحقیقی کتاب سے اور ج

مله دوام العيش اذامام احدرصاا شاعت و ١٩٨ ومطبور الهوا مرطب وردام الموارد المراسطة الموارد المراسطة ال

خود فاضل بریوی نے جمنے امور کے نشانہ می کے وہ یہ بہت : — کے وہ یہ بہت : — کا اُکنا ہ مطراف کو الوں کو کی کینڈ بٹ و ۔ کا نے کا گوشت کھا ناگنا ہ مطراف کے کا کینڈ بٹ و ۔ کا خدا کی فتم کی جگہ رام دھائی گاؤی ۔ ( ) خدا کی فتم کی جگہ رام دھائی گاؤی ۔ ( )

﴿ خدا کی قسم کی جگہ رام دھائی کا و اس خدا کی قسم کی جگہ رام دھائی کا و اس خدا کی در کھ کردندو کے میں رکھ کردندو میں رکھ کردندو میں سے جاوڑ دو نوں کی بوگر جا کرا و اور است

م نبوت نذختم ہوئی ہوتی تو گا ندھی جی اپنی ہوتے رمعاذ اللہ معاذ اللہ

ف ہم ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہیں جو ہندومسلم کا المثیاز المحقادے کا \_\_\_

المفادع المحادي المواس المحادي المحادي المحادي المواس المحادي المحادي المحادي المحادي المحاس المحادي المحادي

اه دوت: منا دجمه کے خطبہ میں مسطر کا ندھی کی تعلیق و توصیف من کے عینی ف صدحبناب مولوی احمد منا رصدیقی میر کھی در حمرالند علیہ ہیں ۔۔۔ یہ خبرا خبار مشرق رکور کھیوں ساجنوری ۱۹۱۱ میں میں ف کو ہوئی۔

علیہ ہیں ۔۔ یہ خبرا خبار مشرق رکور کھیوں ساجنوری ۱۹۱۱ میں میں ف کو ہوئی۔

علیہ ہیں المحبد المئو تمند فی آیة المستحد ازامام احمد رصامتمولر رسائل رصوی مرتب عبدا کی مرتب عبدا کی مرتب عبد الحدیث مرتب عبد المحب ما دعیرہ وغیرہ بو حلد ۲ ما مدیر ص ۲۸ - ۱۹ ما دعیرہ وغیرہ بو حلد ۲ ما مدیر ص ۲۸ - ۱۹ ما دعیرہ وغیرہ بو حلد ۲

( الشكورام كمنا ﴿ خطيه جعم مِن مشرك كي تعليق كرنا 1 وسیرے میں شرک ہونا الله قرباني كا و كوبهينط چرط هانا ا قاتل مشركون كى رهب ئى كى كوشش كونا الله فربانی کی کائے دیر دستی جین کر اس کو گئوشالہ سینی ناسلے فاصل بربلوى كے فليفر بروفيسرسيمان اشرف صاحب عليام فے جن امورکی نشا ندہی فرمانی ہے وہ یہ ہیں ،-ا سندو ليدرون كومساحدون مين ليجا كرمنبرون بر سطايا P مسلمان مندرول ميس كيء وطول دعا يكي كيس فشقه ككوايا @ كا ندهى كے علم سے تيه كره كے دن روزه ركھا ويدكوا لهامي كماب تسيم كيا (م) كرش جي الكو" حضت موسى كا لفت مان ياكيا آ بدایوں کے ایک جلے میں ایک ہندومقرر نے یہ بخویزیش کی كرمسلمان درام ليلا" مناتين \_\_ بندو محم منائين . تله

اله حدوظ :- " دسهر" ابل مبؤد کا ایک مذہبی تہوا رہے جس میں مورتی کے ساتھ طبوکس نکا لتے ہیں۔ ملہ خطبہ صدار از محمد میاں مت دری مطب عمص صادق سیتا پول میں اور شادار برد فیرکتیک بیمان اخرف بارا قل باکستان ۱۹۸۱ء ماک سرکمتبر دصوبہ لاہود ص عرب كم بايات واحاديث كرنست رفتي ونثاربت برستم كردى ال

بقول عبدالوحيد فان كے :

" با مع مبعد دہلی کے منظر مر شرد صاننے تقریریں کر وائیکیں۔
ایک فو لی میں قرآن کریم اور گیتا کور کھ کر عبوس مکا لے گئے ۔
میں نوں نے قشقے لگائے ۔ گا ندھی جی کی تصویر وں اور بتوں کو
کھروں میں آویزاں کیاگیا ۔ گھڑت موسیٰ علیم السلام کوکرشن کا
خطاب دیا گیا ۔ ویدکوالما فی کتاب تسیلم کیا گیا۔ سے

ربقیه حاشیصفی سابق پاسبان مذهب از محرجمیل الرحل مطبوع بریلی سام ۱۹ و اشاعت سوم ص ۱۰ .

سه محد علی کی ذاتی دا تری از عبدالماجد دریا با دی مطبوعه اعظم کمره موجوده )

سه ۱۹۵۵ اشاعت دوم جلداق ل صفحه ۱۰ . (حاکث ید صفح موجوده )

له باسبان مذهب کمت از جیل الرحل ص ۱۰ - ۱۹ 
سام معلی نون کا ایثار اور جنگ مزادی از عبدالوحید فال مطبوع مکحند هم ۱۹۳۱ و ۱۳۳ - ۱۳۳۱ ۴

سند ویاک میں ایک ار دو مقولہ بہت ہی مشور ہے کہ یوت کے یا در مقولہ بہت ہی مشور ہے کہ یوت کے یا در سی بالیا کی مصل مسلم سند و دوستی کا میتی دیکھا۔ اُنھی اور دیکھیں کیا کیا کل کھلتے ہیں۔

فاصل بریلوی یا ان کے قامی علما و کوام نے خود اپنے گوسے برالزام نہیں تراش کیے تھے بلکہ حقیقت میں ایسا واقع ہوا تھا جس کے کھوشے شوا ہد آب نے خود آزاد صاحب کے متبعین حفزات کے والے سے ملاحظ کیے شوا کی ملاحظ کے مربد حوالہ ملاحظ کے اللہ ملاحظ کے

مولانا طفرا للك علوى الله يطور الناظر، لكه وفي في بها :-من الكونبوت ختم من بوكئ بوق تومها تما كاندهى نبى بهوت يكه ومعالما كاندهى نبى بهوت يكه ومعادا لله

جناب مولانا شؤکت علی نے ارفتا دکیا ؛ — مرف ذبا نی جے بکار نے سے کچھ مہنیں ہوتا بلکہ اگرتم ہندہ بھائیو کورا منی کر و گئے ؟ سے کے مہندہ بھائیو کورا منی کر و گئے ؟ سے

جنائب حفرت علامر مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے کہا! \_\_\_\_ وو کا ندھی کو اپنار سما بنالیا ہے وہ جو کہتے ہیں وہی مانیا ہوں۔ میرا عال تو سر دست اس شعر سے سوا فق سے رہے

مه پاسبان مذهب وملّت دخقیقات قادرید) از محدهیل الرحل مطبع مطبع بریلی ۱۹۲۹ و الناعت سوم ص ۲۹ ، ربعیه ماستید برصغرا مده)

مران نزک موالات سے موسوم کد دیا۔
اور جوملمان اس تحریک سے کنا رہ کش رہے اُن کو کافر ملحد
قرار دیے دیا۔۔۔۔ اور خو داپنا ارختہ استی دموا لات دولتی افروں مشرکوں بہت پر ستوں سے جوٹرلیا۔ جب کہ نزک موالات کے معنی یہ بہی کہ نما فروں سے مخلصانہ دولتی ہز رکھی جائے۔ موالات کے معنی یہ بہی کہ نما فروں سے مخلصانہ دولتی ہز رکھی جائے۔ اس لیے قرآن مکیم میں متحد دمقا مات پر منع فرایا گیا ہے۔ کے جناب پروفیسر صدیق صاحب کی اس علمی گرفت پر محصے سالم می اگرالہ آآ ہا دی صاحب کا وہ شعریا داتا گیا جو موصوف نے ایسے بی موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کیا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کہا تھا کہ سے موقع کہا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کہا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کہا تھا کہ سے موقع کے لیے کہا تھا کہ سے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کہا تھا کہ سے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے کہا تھا کہ سے موقع کے مو

برگانگریسی علماءتم کوبت و سرکیا ہیں کا ند ھی کی بالیسی کاعب بی میں ترجم ہیں

پتہ ھلاکہ اس تحریکی بنیا دہمی غلطی پرتھی وقت کے ساتھ مزید غلط درغلط ہوتاگیا ۔۔ وجہ بتائی گئی انگریزوں کا مکمل باشکاط کونا ۔۔ مگرا ندرونی مقصد مکمل مسلمانوں کو تباہ کونا ان کو بے دست ویا کونا ۔ ہنود کا دست انگر بنانا تھا۔ کہا گیا کہ انگریزی حکومت کی ۔ نوکر یاں چیوٹرد و ۔ ان سے وائی گیا کہ انگریزی حکومت کی ۔ نوکر یاں چیوٹرد و ۔ ان سے وائی کردو جیوٹرد و ۔ ان سے معا طلات چیوٹرد و ۔ وظا بات واپس کردو ۔ ان سے امداد لینا بذکرد و ۔۔ ان سے ملنا جلنا ترک کرد و ۔۔ ان سے امداد لینا بذکرد و ۔۔ ان سے ملنا جلنا ترک کرد و ۔۔ ان یا محال کا لج یونیور سٹیوں کا الحاق ختم کردد ۔۔ تاکہ جا بل گؤار ۔۔ ان یا محال کا لج یونیور سٹیوں کا الحاق ختم کردد ۔۔ تاکہ جا بل گؤار ۔۔ ان یا محال کا ای جندیار کواؤر۔۔۔ ان یا محال کا جا کہ ایک نا سور کی چیزیت اختیار کرواؤر۔۔۔

له بروفید مولوی ماکم علی رحمت الدعلید از پروفیسر محدصدیق اشاعت سهره او نات رکمته رصویه ملآن روط ما مورص ۱۳۴۰

ا نتیج و تشریک به مجی ایک نظردال اس \_ جان لیں اور سھراس کی عرض وغایث سجی سمجھ لیں \_\_\_\_ دراصل كاندهى جى نے جو كترىك جلائى اس كا الكريزى نام نان كوا بركين" (NON-CO-OPERATION) اوراس كا وا ضح معنى عدم تعاول یا عدم ا مداد با ہمی ہوگا کیونکہ جمارت کے تاریخ دانوں نے بھی اپنی بندى تمانف بين اس تخريك كانام أستعوك أندوأن उपहराम-अमहाम-" असहाम-अम्बान-अम्बान ادار وں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور دوران تعلیم میں نے بھی بی برھا ہے جو سیک انكريزى لفظ نا ن كوآيرسين كابندى مين منها دل سے جس كا اردوترجم عدم تعاون یا ترک محاملت ہی ہوگا \_\_\_ نیکن غدا جانے ادادماحب عیے لوگوں رجنیں بقول خود کشرانیت اسلامی کی کھے بصرت دی گئی ہے) نے اس تحريك كانام تحريب ترك موالات كيد ركه ديا جوايك متقل احکام فداوندی ہے \_\_\_ پرو فیسرجناب محدصدیق صاحب فاس كا خونطورت لقا فت كيا مع المعت بي :-

"مرک موالات یا ترک تعلقات "کا ندهی کی تخریک نان کو آبرین کا مطلب یہ مقاکد انگریزی حکومت سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے جائیں \_\_\_اس کا تعلق حرف دینوی معاملات سے تقاراس کے اس تخریک کا نام " ترک تعلقات " یا ترک معاملات "بالکل میں خرمایا گیا \_ بخر نکم کا فروں سے اس قیم کے تعلقات رکھنے سے منع نہیں فرمایا گیا \_ لہذا کوئی بھی مسلمان \_ کا فروں سے اس قیم کے تعلقات رکھنے سے اس قیم کے تعلقات رکھنے سے اس قیم کے تعلقات رکھنے سے کبھی کا فریا ملحد نہیں بن سکتا \_ لیکن قیم کے تعلقات رکھنے سے کبھی کا فریا ملحد نہیں بن سکتا \_ لیکن میں میں سے دیکن میں میں سے دیکن میں میں سے دیکن میں میں کو خدائی میں سے میں کو خدائی سے میں سے میں کو خدائی کی کا خوال سے میں کو خدائی میں سے میں کو خدائی کے میں کو خدائی سے میں کو خدائی کے میں کے میں کو خدائی کے میں کو خدائی کی کو خدائی کے میں کو خدائی کے خدائی کو خدائی کے میں کو خدائی کے خدائی کو کی کو خدائی کی کر کے خدائی کے

اسلامی کی کچھ بھیرت دی گئی ہے ، کہنا ہوں ایک مسلمان یر حب وطن"كے لياظ سے مذہب كے اعتبار سے، اخلاق كے لحاظ سے فرمن ہے کہ ترک موالات کرے ؟ کے كا ندصى جى كى تقديق ملاحظ كمريس \_ آب في اين تقرير كو حتم كرتے سونے كما: -اب میں سے بہت سے او می ہوں گے" جن کے کا لمجول ورمدرسو یں اوا کے بڑھتے ہیں " مولانا دا زاد اسفے کہا ہے کہ ان کی تعلیم حرام ہے" اگر آپ ما ہی تو جے ہی سے لو کول کو مدرسوں میں نہیج " لے لیکن اس کے برمکس کا نرصی جی نے بنارکس یونیورسٹی کے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ ؛ -"میں پندات د مدن مومن مالوی کا ہم خیال ہوں کہ طالب عمو کواپنے ضمیر کے مطابق کارر وائی کرنی چاہئے ۔۔ میں آپ لوگوں بطے ذور کے ساتھ کہتا ہوں کہ "اگر آپ میری دلیوں سے قًا كُلِ مَا بِون تُو سِرْكُمْ سِرُكُمْ قطع تعلق كى يالىيى اغتيار ما كرس " سے "اكراب يا بن تدمع بى سے لۈكول كومدرسول ميں نركيح " " اگر آب میری دلیوں سے فائل مربوں توہر گر قطع تعلق کی

کی پالیسی اختیار مذکریں : قارمُین اکے سے یہ دونوں جلے کھے کہر رہے ہیں ۔ خداکرے

لے روزنامر زبیندار اواکوبر ۱۹۲۰ءص ساکالم اسے ایفا۔ سع بندووُں سے ترک موالات از تاج الدین منتی طباعت بار دوئم جون ١٩٨٢ م المشر كمتبه وصوير لا بورص ٢٠ ي:

اورجوالیا مذکرے اس کوانگریزوں کا ایجنظ مستور کردو\_م کے بعد کیا ہو گا ۽ اور ج کھے ہو گا بھی تو ائس کو دنیا والوں کو تو شی دیکھنا۔ ع مائبت کی نجرحت دا جلنے یہ بھی جائے چرت ہے کہ ا علان عام "بے مکر توج خصوص مانول يرب يتم خطابات واليس كردو تم اين كا لي ينورس بذكر دو\_\_\_تم نوكر يال هيوردو \_\_\_ آخرايساكيول ع كون بتائة كم بم بتاتيهما على كرة ه محدون كالبح ومسلم يونيورسشى اسلاميه كالبح المريد اسلاميه كالبح بينا ود نيز \_ وهلى \_ الكره \_ تكفور \_ رام يو\_ مجھویال \_ مرراس \_ کلکہ کے تمام دینی مدارس کو بھی بند کر دیا جانے کا متورہ دیاجانے لگا \_\_ اسلامیہ کا بع لاہور دش روز کے ليے بندموكيا \_ مكر بنارس بندو يونيورستى ايك ون كے ليے مى بندښين يو له اخر کيول ؟ ؟ ؟ على كوا همكم يونيور على مل جله جلوس ا ورهسطراً ل تمروع مو ممي \_ اسلامیه کا نے بیٹا درسے بھی اس طرح کی آوازیں آنے لکیں مگر بنارس بهند دیو بنورسطی میں بیڑ جدائی حسب معول جاری رہی 💎 دیگر سنسكرت وروياليه بين تعليم وتعلم جاري رسي تمام وي الع. وي كالجز منایت اطینان کے ساتھ درس و تدراس سی مشن ل سے دوروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے جلانے کا انداز ذرا دیکھیں \_\_\_ اسلامید کا بلح لاہورکو بندکرانے میں 7 زاد صاحب بیش بیش تھے ساتھ میں گا ندھی جی بھی معاومت فرارہے تھے ۔ آ زاد ماحب نے

میں بجیثیت ایک ملان ہونے کے جے خدا کے ففل سے مترافیت

طبرعام کوخطاب کرتے ہوئے کہا:۔

ادرنو كرور بنددسلانول كرست وندنائينك اولغلين بجائينك -ادر وريرية والك ھئی ہو ر معیقت ہے کا سوقت مرف بائے فیصدی ملمان ہندو وں کے مقابل ين سركارى عهدول برمي - سب سعيد بندود كواسط كرنان كوايراش رعل كرس - كراب سركز نبس كياماري مكول الدكاع عبى الرسام مورسيس وسلا ے - ہندو سکول اور کانج برستور سے علی دے ہیں۔ گانوی دفووے استاميكانج لابور- اوعلى كوح كلي كوتباه كرويا بين في ا دى اور بنارس بندولونيورسنى يركون جادون صل درال يرايك عباران جالي آيس من سنددليدرول فحفيد كيون كرك جندليد دنكونان كورين كفاف كحراكرديا تاكروه اين كلح اورعمدت وغره مجفوط ركف سكيس اورسلان تباه بنويس كقدر شرمناك حركت مح كم حكيم المانكوديوكان كلئ الك عكلي بس كم مد اسك بديس أن ويز للبه كويمي دلى كرجوشيك عقد ساركها دويا بول حيكالعلق بنارس یونیورسطی سے سے اورجنبوں نے اپنے اجدادی آزادروحوں کواپنی آزادی بيغام سے خوش كيليے اورجو يوسے جوسش كياتھ ترك موالات كے ميدان ميں لينعلى كم معى بعالمول كيا تقد دوش بدوش كور من نظر آت بن علط علط علط جنائية أرسل نيات من ما يوي كليفيس كراي خرقطي بي نبياد ب طلباد كويرميم يا شوره ديناكه ده ان سكولوں يا كانجوں يا يونيورسيشوں كواككا ط كريں جوسركا رياماد ليتى بين بامبكاكو رنسف كيا تقد بالواسطه بالواسط تعلق بيد اسكي خلاف ميري لفت دن بدن زیاده قوی بورین اورس صدق دل مفوال ن بول کداس با کاف کی تخريك كاخاتم مونا جائية اوريم أيح مطركا زحى حال مي ميس بنارس جاكر سهو يونيورسطى كالمبامك سامن تقريركيت موك ادرايك عيادان مال جلته بنو فراتيس كرمس يندت الدى كابم خيال بول كرطالب لونكويي فتمرك مطابق كاردوانى كى جائے۔يس آب لوكوں سے بطے زوركميا تھ كہتا ہوں كما كرآب ميرى وليوك ماكن بنون توبركز بركر مطع لعلق كى بالسي اختيار دكرس" درسی از آبی ادرای کی الب عباروں کی درسی سے باز آبی ادرائی کیم کا محاد وغرو مذکریں درمزیر لوگ آبیکودین در این جشیست تباہ کوینگے۔ آبی مزید



چار ہزار مشوٰل تعلیم ہوں ، اس قوم کایداد عا اور سنگامہ کہ اب ہمیں تعلیم کی حاجب ہمیں اس قوم کایداد عا اور سنگامہ کہ اب ہمیں تعلیم کی حاجب ہمیں اس اگر خبط و سودا نہیں تعلیم اور کیا ہے ہے، کے

قاضل بریوی سے جب پوٹھا گیا کہ موالات کے بار بے کی سمر سالیا مہم ہے ہے۔ ہو جا گیا کہ موالات کے بار بے کی سمر سالیا مہم ہے ہے۔ ہو جا دونوگ فیصلہ دیا اور اینے ورسکانے کی کوئی رورعایت نہیں کی ہے جمحقیقی و نیا میں اینی مثال آپ ہے اسی ایک شال آپ ہے خس کی طباعت ۱۹۳۱ھ/ ۱۹۲۱ء میں ہوئی اورجس کا نام المحجمة خس کی طباعت ۱۹۳۱ھ/ ۱۹۲۱ء میں ہوئی اورجس کا نام المحجمة المحدث نے ہے اور اعلی صرت کی ہے المحدث نے ہے اور اعلی صرت کی ہے اگری تصنیف سے کیونکہ آپ ۲۵ صفر سسم اللہ محمل بن محاکور المال مرب کے دانا لئہ وانا علیہ را جون )

الموار میں ان میں تھا کہ کے دانا لئہ وانا علیہ را جون )

اسی یہ تصنیف محقیق کا مرقع ہے اس میں قرآن و حدیث )

السی یہ تصنیف محقیق کا مرقع ہے اس میں قرآن و حدیث )

ك "النور" ازمير سليمان المرف مطبوعه على كره ها ١٩١١ ع ١٩٢٠ ٠١٠ ؛

اس ضمن میں ایک اور بات واضح کر دینا چا ہتا ہوں کرملانو کے تعلیمی حالات کیا تھے اور حالات کے تقاضے کیا تھے اعداد وشمار دیکھ لیں نا صل بریلوی کے خلیفہ اور علی گرط ہے سلم بینور کی کے شعبہ اسلامیات کے سابق صدر بروفیسہ محرک کیا اسرف کے شعبہ اسلامیات کے سابق صدر بروفیسہ محرک کیا کا اسرف

ما حطر دین برسر وقت بهند و سان می مجدعی افراد کا بحول کی ایک سویجیس معروعی افراد کا بحول کی ایک سویجیس کے سے بین مسلما نوں کے رعلی گراھ ۔ لاہور - بیٹنا ور) اور ایک سخبالیت سخبالیت سخبالیت میں مجموعی تعاد بهند و ستانی طلباء کی جیالیس میزار چارسوسینتیس (۱۳۸۳) ہے جس میں سے مسلما ن طلبا چار میزار آ کھ سویجی ر۵۵ ۲۸) ہیں بیند و طلباکی نقداداکتا لیس میزار با مجسو باسمے (۱۲۵۸) ہے۔ میروفیسر صاحب افسوس کرتے ہوئے کھتے ہیں ا

ب طبع خوف وطمع القياد بهم بنتل \_\_ يه بجيع وجوه مركافر سے مطلقاً ہر حال میں حرام بنے !" کے كياان ا تنباسات سے يہ بات واضح منبوكى كم فاضل برلوى سى كافركو سى اينا سمدم سمراز دوست معاون بناف كے خلاف تعے رہ سنود رہ مشرک رہ نفاری رہیدد معربی ان کوانگریزوں كاما مى كېناكيا تار يخ كےسات زيادتي نہيں ہے ؟ \_ ہے اور یقینا ہے عیر بھی کچھ لوگ جوخو دب فداسے عاری ہی اپنی بہتان بازی سے باز نہیں اتے جن کے اپنے آباؤ احداد کا دائمن حود انكريز دوستى سے آلوده بے يہ جا لديہ تقوكنا چاہتے ہيں . ع ہمیندان کو دکھایا تو بڑا مانے گئے حب میں اس موصوع کے متعلق کی کھاکتا ہوں کی رہن الاقوامی اسلامی یونیورسی کی لائبریری میں) چھان بھاک کر رام تھا تو ایب كتاب جناب ايح - بي خال صاحب كي لم ته للي جس كانام مرصفير یک وہندی ساست میں علی وکاکر دار"ہے اورجس کی اثناعت فومي اداره برائ تحقق ماريخ وتقافت بوسط كبس نمبر ١٢٣ اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ کتا ب جونکہ میرے موصوع کے متعلق متی البذابي في اس كامطالعة تمروع كرديا \_\_\_\_يره هن كے بعد یتہ میلا کہ کتاب ہذا کے مصنف بھی اس طرح کے بیرو بیکنڈہ سے متا ترنين يا توجناب اليح- بي خال صاحب مبرت بي زياد ساره ہیں رقی الحقیقت ایسانہیں ہے) یا سادہ بن کرلو کو ل کو دھوکہ

ل المجة الموتمزازامام احدرها ص ١٣٠٠١٧٩ ؛

سب فقہ وآ ٹاروا حوال کے بے شمار حوالے شامل ہیں۔ درا صل یہ ۲، ۳ استفتق کا جواب جس میں اوّ لیت پروفلیسر حضت علامہ مولوی حاکم علی علیہ الرحمہ کے استفقاء کو ہے۔ میں چندا قتباس نقل کردیتا ہوں تفصیلات کے لیے مطلوبہ کتاب سے رج رع کریں ۔۔۔۔

آب سکھتے ہیں کہ :

ور موالات مطلقا مركا فرمرمشرك سے حرام بے \_\_ اگرچر ذمی مطبع اسلام ہو اگر جم اپنا باب \_\_ بیٹا \_یا جائ \_\_ یا قریب ہو \_\_ "کے

مزيد لكفتي بي .

" ترک معا ملت کو ترک موالات بناکر قرآن عظیم کی آیتیں کم ترک موالات بناکر قرآن عظیم کی آیتیں کم ترک موالات بناکر قرآن عظیم کی آیتیں کے ترک موالات میں بنی ہوجھیں۔ مگر فتوائے مسٹر گا ندھی سے ان سب می استان نے مشرکین کی بچر لگا لی کہ آئیتیں اگر جبر عام ہیں مگر مبندہ ولا کے بارسے میں بنیں \_\_\_\_

ہندوتو تعادیان اسلام ہیں \_\_\_\_ آیتیں صرف نفاری کے ہاتے میں ہیں اور مذکل نفاری فقط الکریز \_\_\_\_ اورا نگریز بھی کل کسان کے مورود مقعے حالات عاصرہ سے ہوئے \_\_\_ الی ترہم شرادیت و تغیر احکام و تبدیل اسلام کا نام خیرخواہی اسلام رکھاہے ہیں۔ ایک مجمر دیا در تکھتے ہیں : \_\_\_

المي به ري دركم بي بي الم موالات دوتم ب اول حقيقيه جس كاادنى دكون المن ميلان قلب ب ميمرو داد ميم التاد يم التاد يم الني خواس س

ملے المحیة المؤتمنة ازامام احدرصامتنوله رسائل رصوبه علد ۱۰ مرتب على عبد المحيم اخرا شاعت اول ۱۵ و هر ۹ مرد و سل ايضاً صرد ۹

تفا \_\_\_ ایک طرف توجناب ایج - بی خان صاحب اینے مدوح علماء کے لیے دکیل صفائی کاکردار ادا کر رہے ہیں تو دو مری طرف کذب صدا ورجور نے اقوال پر بہنی تحریرات سے فاضل بر بلوی کے دا من کو را من کو دا من کو دا من کو را من کو را من کو دا من کو دا من کو دا من کو دا را دا کر نے والے کے شایان شان بنس کیونکم انہوں نے این تھنیف میں جا بحا کراچ یو نبور سطی کے سابق چا نسلہ جا ب واکر اشتباق حین میں جا بحا کراچ اور واکر واقع اس میں ما بحا کراچ کے اللہ دیا ہے اور واکر والی بالیٹ ماحب نے خود مکھا ہے کہ ؛

In the beginning of the Khilafat Movement, Ali Brothers went to "him" convassing him to affix his signatures on "Fatwa" regarding Non-Cooperation.

He is reported to have replied, "Mawlana", our politics are different. You support Hindu-Muslim Unity. I oppose it.

When "he" saw that they were annoyed, he said mawlana, I am not opposed to political freedom, but I am opposed to "Hindu-Muslim Unity"

ربقیه حاشه صفی سابقی کی تصنیف " تنقید و تعقبات "رمطبوعه مکتبه نبویه بنج بخش رود لا برون کا ملاحظه کریں ۔ رنوشا وعالم بیشتی )

ید برصفیر باک و مهندی سیاست بین علما و کا کروار از ایج - بی خان طبع اول ۱۹۸۰ و ناکشر قومی اواره برائے تحقیق تاریخ و تفافت اسلام آبا و پاکستان صر ۱۳۱ ؛ (حالیه مفی موجوده برصفی آمنده)

دے رہے ہیں ہے ہی ان کی لواد شات کا نظارہ جوفاظل بربلوی کی ذات برا الموں نے کی ہیں ان کی تصنیف کی روشنی میں کرلیں کے تکھتے ہیں: \_\_\_

ور برطان بندنے اس ریخری ترک موالات و خلافت کے سلط میں اہل ہند کے بعض علی دسے جن میں مولان احد رضا خاں برلوی خاص طور برشا مل ہیں ، ترکی کے خلاف فنا وی بھی حاصل کرتے ہے اس جو بدری خلیق الزمان نے بیان کیاہے کہ '' مولوی احد رضا بر بلوی ترکی کی خلافت کو تسلیم مہیں کرتے تھے اور ترکوں کی مالی امداد کے بھی خلاف تھے کے سے بہی نہیں ملکہ انہوں نے کی مالی امداد کے بھی خلاف تھے کے سے بہی نہیں ملکہ انہوں نے کی فتوے مولانا عبدالباری بیرکفر کے بھی صادر کئے نام ہرہے کہ وہ کسی استفقاء برجس میں خلافت عثمانی کو تشریعیت اسلامی کا ایک اسما دارہ تسلیم کیا جائے ، کرست خطابیس کرتے یا سے

جناب النجے۔ جی خان صاحب نے اتنی ہڑی بات مذہ جانے کیسے
بالکی حوالے نے کہری ہے مذکسی شغند ماخذ دکتاب کا ذکر کیاہے اور
بذفتوی کا عکس دیاہے \_\_ اورطرفہ یہ ہے کہ'' بعض' کے ذکر میں فائل
ہر بلوی کا نام خصوصی طور برلیاہے جواصول کقیق کے ہراسرمنا فی ہے \_\_
ایک ایسا قومی ادارہ جس نے تحقق کے نام پر لوگوں کی ذات پر بہتان
با ندھنے کا سلسلہ تمروع کر دکھاہے اس کا محاسبہ ختی سے کرنا چا ہیے۔
با ندھنے کا سلسلہ تمروع کر دکھاہے اس کا محاسبہ ختی سے کرنا چا ہیے۔
صاحب کو فاصل بر بلوی کی تصانیف کا برا و راست مطالعہ کونا چاہیے۔

الله خوط ، یه فاصل بریادی برا فرا عمف مع حفیقت مال سے وقف بو نفی مال بریادی برا فرا عمد ما حب (بقیمالی برصفراً مُدُر)

مقے علا مرا قبال بھی آپ کی علمی قابلیت اور فقی معلومات ك معرف تع علامها قبال في أب كمتعلق مزيدكما تقاكم اكر مولانا بریلوی کی طبیعت مین تشدد " افرانتها بسندی ننسوتی تو آب اینے و قت کے امام ابو مینفر ہوتے ؟ ک یعنی خودجناب ا چرکی فان صاحب کو اقرار سے کمفاضل بربلوی اوران کے ہم خیال علماء مندووں سے موالات کے منالف تھے۔ اب مندووں سے منالف ہونے کامعنی یہ توہیں کہ انگریز و سکے حامی تھے. اگرجناب ایک - بی خان صاحب ذرا محنت کرکے تحقیق کرتے تو میں ان کو پترچل جاتا که فاصل برملوی دونوں اسلام دستمن قوتوں کے مخا عظم - ایک - بی خان صاحب فاضل برلیدی کی مفالفت میں فرمودات فیال میں بھی کر ایف کرکئے ہیں \_\_ علا مرصاحب مرحوم کا قول مرا بي مهمه ان كي طبيعت مي شدت زياد و محتى " كله لين جناب في لفظ شدت كو" تشدد" اور" انتها بيندئ سے بدلكم فاضل بریوی کی شخفیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ور يقينا" يدايك على خيات بح معققين اورمطالعه كرنے والوں بر بعنفرل تعالى حق أفقاب سے زيادہ روش ہے . ایکے بی فان صاحب کے الزام کو بھی میں نے حقائق کی روشنی میں

کے برصفی بیاک وہندگی سیاست میں علماء کا کر دار' اللے ہی حنان طبع اقل ۱۹۸۵ء کا شرقوی ادارہ برائے تحقق تاریخ و تفادت اسلام آباد صرع ۱۵ الله آنم احدرضا ارباب علم و دانش کی نظر می الروانا لیسین اختر عباحی طبع اقل سن ندار ونا مشر کمتبر صوبی آرام باغ کراچی صری ؟

ترجمه : مخر كب فلا فت ك ابندا و مين على برادران فاصل بریوی کے پاس اینا مموا بنانے کے خیال سے گئے "اکہ وہ ترک موالا کے فتوی پر اپنے دستخط کردیں، \_\_علی برا دران سے فاضل برای نے کواکہ " مولانا بیماری سیاست آپ سے مختلف ہے آپ ہندوسلم اتى دى دعوت ديتے ہيں اور ميں اس كا منا لف سول . \_\_\_ فاضل بریلوی نے علی برادران کی نارا ضکی کو دیکھ کرفسرمایا میں سیاسی آزادی كا من لعث بنين ليكن مندومهم التحادكا من لعث مول. لبدا ان حقائق کی روستی میں پر کہنا کہ جنا ہے ایجے ۔ بی خاں صا حقائق سے لاعلم تقے اور ائنیں میحے صورت حال سے وا تفیت بنیں تقی می طورسے بھی ایمح بنیں ہو گا۔ بلاوج حقائق چھیانے کی ناکام کوشش اوربات بنانے کی سعی فامسود کی گئی ہے لیکن غ كيابن بات جرال بات بنائے مذیخ یہی وجہدے کہ جناب ایکے بی خان صاحب جا بجا متفناد باتیں كرتے بن ۔ وہ خودايك مِكم يول بھي مكھتے بيں كم :-ومروكوى احمدر صناخان صاحب اوران كے سم خيال علماء مندوؤك کے ساتھ موالات کرنے کے حق میں مزتھ اوراسی لیے انہوں نے کر کیا۔ ترک موالات کے فتوی برد مخطانیس کئے ، نیسے والیہ میں مکھتے ہیں کہ ا معمولوی احدرصافان بربلوشی ۱۹۱ جون ۵ مراوکو بربلی میں بید

ره شیرصفی سابقی که علماءان با لینکس دا نیگریزی از واکر اشتیاق حین قرایتی اشاعت اول ۱۹۷۴ کاکشرمعارف لمیشوشیو کواچی صر ۲۹۴۴

مولے آپ اہل سنت والجماعت کے مقدر علماء روز گارمی سے

معلوم ہوا کہ ، ۔۔۔۔ اتھواف است الموصن ینظ ک بنور الله این مومن کی فراست سے دروکہ وہ اللہ کے نورسے دیکھتاہے۔ چوہر ی خلیق الزمان صاحب کا بیان جوجناب ایک یی فائے صاحب نے نقل کیا ہے کہ ،۔۔ مادب نے نقل کیا ہے کہ ،۔۔ در مولوی احدر منا ہو ملی نرکی کی فلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور ترکی کی مالی احداد کے بھی فلافت تھے ؟

یہ بھی فاصل بریلوی کی ذات برافراء محص ہے، فاصل بریلوی کا فعل فرید کے بارہ میں جونقط نظر تقامیں نے اپنے قاریش کرم کے سامنے بیش کر دیا ہے جے دہرانے کی حزورت نہیں ۔ رہ گئی بات ترکوں کی مالی امداد کی تو فاضل بریلوی پریہ بھی ایک الزام ہے حال کی حقیقت میں ایشا نہیں تقا ۔ میں نے گذشتہ صفیات میں ایشارہ بھی کرویا ہے میں ایسا نہیں تقا ۔ میں نے گذشتہ صفیات میں ایشارہ بھی کرویا ہے لیکن مزید میں اس کی و صناحت جنا ب ایس کے۔ بی فان صاحب کی تحریرات کی مومنا مذفواست کی روشنی میں ہی کر نا چا بتنا ہوں تا کہ فاصل بریلوی کی مومنا مذفواست کی دونا جو سکے ب

فاعل بربلی ترکول کی مالی ا مداد کے مخالف منیں سے ، لیکن جب ا نہوں نے دیکھا کہ ترکول اور خلافت کے نام پر یا جانے فلے چندہ کیکا اور جنا کی ندر کی جا رہی ہے اور اسلام دشمن تحرکیں اسے منہا بہت جا لاکی سے اپنے مدیں سنتمال کر رہی ہیں تو آپ نے اس کا سختی ہے محاسبہ کیا۔ نوو د جنا ب ایکے ۔ بی خان صاحب مکھتے ہیں ، ۔ سختی ہے مولان ابوال کلام آزاد ، علی برادران اور گاندھی

ربقيها شيصفى سابفتى ازايج بى خان اسلام آباد صن٢٠٠

رد کرنامناسب جاناتاکہ یہ الذام بھی مزید گراہی کا باعث منہو۔
فاصل بریلوی نے جسے اپنی خدا داد صلاحیت کی بنا پرحق جانا
اصلے وطنیکے کی پوسط پرحق کہا اور تکھا ۔ لیکن جسے باطل جانا
اس کا رد ہبانگ دھل کیا اور انہوں نے صاف صاف صاف طفوں
میں کہہ دیا کہ سے

تیرے میرے خواب فیدا ۔ خوابوں سے اسباب جدا میرے دست ۔ دونوں کے جا ب جدا تیرا میراساتھ ہے دوست ۔ جول صحراسے آب جدا لیب سے ساغر کیا جلتے ۔ معفل کے آداب جدا فاصل ہر بلوی نے دراصل " ہند وسلم اسی د" کی بنیا دیرا لئے کی مختل کو ناپ ند کیا کیو نکہ ان کی قیا دت کا ندھی جی کے غلاوہ اور کی ہیں ہند دسر کر دہ لیڈران کر رہے تھے ۔ بیں یو چہا ہوں کہ خلافت کا مطرکا ندھی جی سے کیا تعلق تھا ۔ اس کی قیادت کم کان مورن نہ فراست نے جا تن لیا تھا کہ مسلمان اگرا ہی سے نہ سنجول کی مومنا نہ فراست نے جا تن لیا تھا کہ مسلمان اگرا ہی سے نہ سنجول کی مومنا نہ فراست نے جا تن لیا تھا کہ مسلمان اگرا ہی سے نہ سنجول کی مومنا میں بھتیا و دور ہوا بھی ایسا ہی بقول سے نہ ماحب کے ۔ ۔ ۔

مر مشر دھا نند وہ ہی شخص ہے جسے مسلما نان ہندنے ہندومسلم
اتحادی فاطرائی عبد سر اللہ میں خاص میں جا مع مسجد دہلی میں لے جا کہ
مسجد کے منبر بر چیط ھا کہ عاصر بن کوخطاب کرنے کا غیرمعولی
اعزاد بخشا تھا نیکن تھوٹر ہے عرصے کے بعد شردھا نندنے شدھی تحریک
شدھی تحریک

له برصفر باک و مندی سیاست مین علماع کاکردا د ربقیها شه برصفحرآ ندی

ا دنوس م على برسلامت روى كه ماله المودى كالم

سی تحریب نا مقد اور سی تحریب بھی تحریب نا فت اور سی تحریب نا فت اور سی تحریب ترک موالات ہی کا ایک کوری ہے جس کا مقصد ساد جانو ج مسلمان مختلف شہروں میں اکٹریت میں کھے انہیں اٹلیت میں تبدیل کو کے انہیں بڑور باز و و تلوار سے مجبوعی طوی پر بند و مذہب میں وافل کرنا تھا۔ شدھی تحریک ۔ آریہ سماج ۔ ویشڑو ول وغیرہ جیبی تنظیمیں مختلف اوقات میں اسی برف کو پانے کے لیے بنا ٹی گئی تھیں۔ جس کا فاصل بریلوی اوران اسی برف کو پانے کے لیے بنا ٹی گئی تھیں۔ جس کا فاصل بریلوی اوران کے مامی علما و نے احسن طریقے سے ڈط کر مقابلہ کیا اور جماعت رضائے مصطفے اسمالی فول کی وہ سب سے بہلی تنظیم ہے جس نے بھراد برمنا کے مامی کام کر کے مذہا نے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے منظم انداز میں کام کر کے مذہا نے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے منظم انداز میں کام کر کے مذہانے کتنے لاکھوں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے

جی نے تحریب مدم تعاون کو کا بیاب بنانے کے لیے ملک کا ایک ور دُوره کیا جوسبت کامیاب د الح مولانا آزاد اور کاندهی جی كايه دورة خلافت فنظ كے چذے سے عمل ميں آيا تھا" ل ہروہ شخص حواسلام میں امانت " کے تعوراور اس کے احکام وا تف ہے اُس کی نظر میں ہے ' فعل ' نیا یت گفنا کے کر وار کا ماسل ہے ۔ ترک کے نام پرچذہ اور آئے اب کا دورہ مع کا نرعی جی کے شرعی اعتبارسے کس عکم میں وافل سے اسے کسی فدا ترس مُفیّ اسلام سے یو چھ لیا جائے می لفین کے نزد کی فاصل بر بلوی کا جرم" یمی تو تقا کر ا موں نے حق کوحق اور ناحق کو ناحق کہا جسے فاصلے بریلوی کے مخالفین نے اپنے ذہمی ا عنادے کھ کا کھے بنا کے رکھ دیا۔ لین اسسے فاصل بر ملوی کا تو کھے شین بکرا الل لوگو ل فے الزام راشتی اور بران بازی سواین عاقبت مزدر خراب کمر لی \_\_\_\_ یه وه مقام ب جهال جهجيك كم فهم وكم عقل كو بعق فلسفر حيات بدالمات " اور اوم جزاء وسزائ اہمیت اپنی پوری اب وتاب کے ساتھ سمجھ میں آجاتی ہے اور فاصل بدیلوی کا وہ شعر میرے ذہبن ودماع ملى كونخ لكما ہے كم س آج نے ان کی ینا ہ آئے مدد مانگ اُن سے

آئے نے ان کی پناہ آئے مدد مانگ اُن سے
کل مذمانیں کئے قیامت میں اگر مان گیا
حق ہر حال حق ہے اور حق تو آشکا را ہو کے رہتا ہے منعدُ سنود پر ظاہر ہو ہی جا تا ہے۔ حق آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور الس کی

له برصفریاک و بسندی سیاست پس علماء کا کرداد از ایکی فان اسلاً آباد

ارب عاج رجيليج كاجاب الم المسلم المسالم ال سار صحارال السام الون كافتكا جناب مولانا مؤلوى معيد يطل فيطل الدين صاف سهواني وف مواي جي إرى حي ناظ على ملقب اشاعت الحق كشي زيد مجدة جاعت مبارك رصا كالمصطفى ريل الإصاب ورطيع عزري كرويا بالمعالية رساير جيبواكرٺ اليمك المال ١٩ رجب عطالت ١١١١٥ على

كايا جس كا عرّاف فود جناب ايك- بى خان ماحب في كياب. فاصل بریلوی نے بدات فود آریوں کے ردیس کی رسالے حرم فرائے قرآن پاک کی آیات متنابیات برآدیوں کے اعراضات کا تحقیقی جواب بنام وقوارع العتمار على المجتمر الفي رحب كالكت المريخي نام عزب قباری ماسلهم ۱۹۰۰ و جمی ہے ) مکھا ۔۔ تحریک بحرت کی طیخے ہی منظر کو مان لینے کے بعداب ذرا اس کے اسباب و علل مرحمی غور کرلس . بقول جناب بروفیسر شیخ محدرفیق صاحب کے " برصفريس مناوائه مين ابك عجيب وغرب و داكراتتيا قصين قریقی کے الفاظ میں غیردالش مندائ کے کی تشروع کی گئی۔ بیماں کے بعض علماء نے ایک فتوی دیا کہ مسلمان ایسی حکومت کے وفادار ہیں ہوسکتے "جس نے ان کے ساتھ اتنی بڑی عدادی کی ہے اس لے ائمنیں اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور اگریہ ممکن مزہوتو ہے ہے۔ کمہ بجف علماء کا اسے فقا وی میں یہ کہنا کہ مع مسلمان الی عکومت کے وفادارسيس بوسكف ي بيت بى قابل غور ب معاملة وكم على مع بحرحال اسسے اتنا تو حزوراور بقین بتر چلا کردیکھ، مملان ایسی حکومت کے اس وقت تک وفادار تھے جب تک فرنگوں نے اپنی عزور کے تحت ان وفا دارمسلما نون سے صریحاً دغان کیا تھا ملکہ اپنے کام نکا لئے کے لیے مکر فریب سے کام لیتے رہے اور بالواسطریا با واسطران کی حومت کوب علماء حصرات مصبوط کرتے رہے \_\_ مگرحب فرنگوں نے پنی اله برصير باك وبند كى سياستيس علماء كاكردارٌ ايرك بى خان ص ٢٩٧-عي "ما دوع ياكتان" ذكي محدوث ما شاعت أنى ١٩٨٥ ما ماكس می بک سنظرار دو بازار لا بور صنه

فطت ہے جبور ہو کو اب عبدی کی توفتوی دیا گیا کہ اب ہم بہار ہے وفادار منیں رہی کے سے محرکیا کریں گے اسے آپ جناب ایکے ۔ بی فان صاحب کی تخریر کی روشنی میں طاحظ کویں جناب مکھتے ہیں :-"جناك عظيم كے دوران الحاديوں نے اس قدر متفاة وعد كيے ہوتے سے کہ وہ جنگ کے بعد دوست یا دشمن کسی کے ساتھ بھی فائے عدمنین کر مکتر تھے ۔۔ علاوہ ازیں جنگ عظیم میں جن ہندوستانی مسلم سامیوں نے اپنے ترک معابیوں کے خلاف جنگ میں حقہ لیا تقا ان میں سے بیشر اب وجی ملازمت سے سبکدوش کیے جارہے تھے اس لیے وہ مکومت سے برا فروختہ سے کیونکمان کاخیال تھا كما شوں في اور عدد من مكومت كى مددكى اوراب و واليى مالت ين عيور ويني كي كمان كي ليه آبرو مندان كسب معاش كاكو في ديكر تبادل انتظام نبين مقا \_\_ لهذاملانان بندنے خيال كياكه و واليي عكومت كے وفا دارنہيں ره سكتے جس نے ان كے ساتھ اتنى بلى غدارى یا ہے و فائی کی ہے۔ مگرمسلمانوں کے پاس اب اتن ما قت شیں تھی کہ وہ اجنی مکرانوں

كومك سے بابرنكال ديت اس ليے ان كومرف اي بى راست نظر ایا که وه عزت و آبر و کے ساتھ ایسی مملکت ہی کو خیر باو کہہ دیں جس سے وفاداری کی کوئی امید شین " کے

قبل اس کے کماس برکوئ تہمرہ کیا جائے ذرا ہے لفظ دوفاداری ك تشر كاك فرنكى ك ترسيد ديكه ليس مكفتا ہے :-

له برهفریاک ومندک سیاست یس علماد کاکر داداد ا یک بی فان مطبوعه اسلام آباد صب ۱۲۱-۱۲۳ ؛

كلے تكالين گے۔ اب بم ایک فرل ورف كرك رفعت ورف ال مرا ملاقات بوكى - عول الى كاففت كالرباح كافياع يعاركم الوائلا والدوائلا ادبين فاداي كالمدن و من المدن و المدن المان المان و ال يكا المرج المان اوروان والمن مجي وال والموارق المعالك العيب مهادادين ايان ولوين اونين مراهب والمن مهار المال ملكات فكاركفر ويحمن جنوبركم ووست محمية والنس معنات مسلمالون وبندواريه بندوينات مين مكرامان والون كاوي راك اورو بي علي ماري واطون ساعفول المسكري مبلغ كاكرين كيام كوسلغ كي ضور معياه عضب منف ركبيدن بكرم الماكم المستمرة وشمنان الله والمروغب الم مسلمانونكي شده كالي كروت اوركوب منهارع قل كياج يمن كرايا للبيعية أوريه مسلمانون ي تكبين كموال يضفضل مت ولا ستتبيل زاران ناكفت بباب بكي عاات ا اريهمان كاشبينينك بروتسي يهمياري المرعلي عليما اشاعة المح كشى وركن جماعت بصالح مصطفيره ارد حال اگره محلدر كاب ١٧٥ والمع ١١ م عليم

مكالمالفتل

صدر تبیة علما راسلام اور صدر تجییتم علما رمت ودیگرار کان جمیة علمار من کاده سیاسی کالمه

جومسائل ماضو محضنات بابهم بزوا

جسن موجودہ مسائل کے اختلافی بہلوالیے روشن کردیکی کی مسی اوبل دھیلہ کی کنجا کشف نہیں رہی

بالنفام احتر محدزى ديوبذي

دَالُالْيِنَاءَيْنَ بِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ عِينَافِ فَي اللّ

عن الله مكتبه حبيبيد بن بازار وآناص حب الموريمت عمر

" تمام سیاسی یاغیرسیاسی جاعق کے لوگ تا ج برطانیہ کے ساتھ غیر متزلزل وفا داری رکھنے یں مقدالقلوب ہیں یا لئے اب آب ان میں سے چذر بیاسی اور غیر سیاسی تنظیموں کا اسماء کرا ہی ہجی ذرا ملاحظ کولیں رکہ آپ کو تخریب ہجت اوراس کے اثرات کو سمجھنے میں آسانی ہوجائے گی کا مثلاً جناب محد زکی دیو بندی صاحب مکھتے ہیں .

جن ب زی دیوبندی صاحب مزید کھتے ہیں : \_\_\_\_\_\_ من است من بیر کھتے ہیں : \_\_\_\_\_ من است من بیں مولانا الیاس شا میں است میں است میں است میں است میں است میں است ایک اور حوالہ ملاحظ کمریں : \_ جناب شعیراحمد عثما فی صاحب ارتئاد فرماتے ہیں : \_\_\_\_

ماسے ہیں : ---" ویکھٹے حصرت مولانا اشرف علی صاحب مقالوی "رحمۃ الله علیہ"

که سندی میکت کاعب واج وزوال از الفرولائل مطبوعه حیدر آبادد کن ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ ؛
سل مکالمة الصدرین مرتبه محدذکی دیوب دی مطبوعه دارالاشاعت دیوبند مهار نیور رسن ندارد) صل بات ایفاً صد ب

いいいると

موناجِعط الرحمن صابى تقرير كاخلاصة

مولانا حقط الرمن ماحب كيتعريكا خلاصه يتماك كلكة مي جمية اسلام العم كرمت كى الى اداداوراس كامار عقائم بولى بولانا أزا سمان جية العلاء اسلام كرسلسلوس دملي أك اورطم ولرحن شاحب ك إن قيام كياجن كي نسبت عام طور يروكون كومعوم ب كروه سركاري آدمی میں مولانا آزاد بھانی صاحب اس قیام کے دوران میں بولٹیل باز مورنند آن الليك الكيسلمان اللي عهده دارس في من كالمام مي قدر معبد كم ساته بلاياكيا اوروانا أزادن ينعال عابركياكم بمعية العلاء بندك اقتداركوتوشف كفايك علماء كالمميت المكرزا جامع بين كفتكر كربعد في بواكر وينت ان كوكا في ا عاد اس مقعد كالت ديكي چنانچدایک بیش قرار آم اس کرم نیئر منظور کرایم کی اوراس کی ایک قسط مولانا آزاد سجا في صاحب كرجواله مجي كردي حمي - اس دو بيري كلية مين م هروع كياكيا مهوى حفظ ارحن صاحب يؤكباكريواس قدرلقين روايت كُ أَكُراً بِ المينان ولمانا جامي توبم المينان زاسكة مي بينانج مولانا آ ڈاوسمانی صاحب نے اس کے بعد کلکت میں جنسکیا۔ مبلسمی اُنہوں نے جو مجد بجواس كى ده آب ك علم مي ب - ان كى مون وزاجى بعي سب كومعلوم ہے۔ایک زانی وہ کا ندھی کے ساتھ ما تھ میں رہے تھے ۔ بھر کھ الون بعدان كے خلاف بوعمت بهرمال اس مسان انسركا تبادلہ ہوكيا اور

ایک بندواس کی جگرا گیا جس نے گورفنٹ کوایک فرٹ تھا جس میں دکھلایا
گیاکو دیسے لوگوں یا انجنوں برحکومت کا روبیرصرون ہونا یا علی بیکارہ اس
برا کندہ کے لئے اوا بند برگئی۔ ای عن میں مولانا حقط الرحمٰی صاحب نے کہا
کر ولا الیّاس صاحب رحمۃ الفرطیہ کی تبلیغی تحریب کو بھی ابتدار حکومت کی
جانب سے بدریعہ حاجی رشنے داحوصاحب کے دویہ ملیا تھا بھر بند ہو گیا۔
ماس کے بعد مولوی حفظ الرحمٰی صاحب نے پاکستان کی صورت میں جو تقصانا
اس کے بعد مولوی حفظ الرحمٰی صاحب نے پاکستان کی صورت میں جو تقصانا
اس کے بعد مولوی حفظ الرحمٰی صاحب نے پاکستان کی صورت میں جو تقصانا
ان کے زدیک تھے وہ ذرا بسط کے ساتھ بیان کئے اور دکھلایا کو سل اون کے
ان نظریۂ پاکستان سے اسر معرب ۔

علامرغمان نے فرما یا کا آپ نے کام اس قدرطویل کردیا ہے کہ نمروار ہرا یک میز کامواب دینامٹیل ہے۔ س حرکھ یادر کھ سٹا ہوں ان کے جوابات دوسکا۔ اگر کسی میز کو بھول ماؤں تو آب مجھے یا ددناکر اس کا جواب لیس

علامته عثماني كأجواث

بہلے میں اس معاملہ کی نسبت گفتگہ شرد ع کرتا ہوں ج آ ب نے مولانا اواد سعان کے متعلق بیان فرایا ہے جو روایت آ ب نے بیان کی من اس کی تصدیق کرتا ہوں قہ تحذیب مکن ہے آ ب صحیح کہتے ہوں ۔ مجھے اس سے ہیں ہی خداجہ ایک گنام خطک دجود ہی ہے والا گیا تھا، بہی تبلا اگیا تھا اور مجھے بمی اس نسامی دھکی دی گئی تھی۔ یہ روایت سمجھے ہویا غلط ایمر حال میرے ملم بیل مجلی ہے۔ لیکن اس موایت ہے مجد یرائیا اگر ٹرسکتا ہے۔ اور میری رائے کیا ست اُٹر ہمارے آپ کے مُسَلِّمُ بذرگ ویمیٹواسے . ان کے متعلق مجمل کو کول کو یہ کہتے منا کیا کمدائن کو چھ سورو پہیے ما ہوار حکومت کی جانب سے دیمنے جاتے تھے ۔" کے

محرم قارئین آب میں سے یہ کون بنیں جانتا کہ مذکورہ بالاوالوں میں گذر نے والے افزاد کے نام جناب عبدالرزاق ملح آبادی ما، کے میرہ بین میں شامل ہیں۔ یہ لوگ کسی مذکسی طریعے سے گور منظ نگریزی کے وفاداروں کے ذریعے میں شامل رہے ہیں جیبا کہ یہ بات مذکور بالا توالوں کے ذریعے سے بھی قطعی طور پر پائے شوت کو پہنچ جبی جب کا انکاراب عقلاً نقلاً اور تا دینی اعتبار سے کسی بھی طرح بنیں کیا جا سکت مگر بہی وہ لوگ ہیں جو فاصل ہر بلوی کی ذات بر انگریز دولتی کا بہتان باندھتے ہوتے ہیں جن کے دامن خود فرنگی پونڈوں کے داع سے

کے مکا لمۃ الصدرین از محد ذکی دیوب دی مطبوع دیوبند سہارئیور رسن ندارد) صل :

بوسكتى بني بي مع جورائ ياكتان وغيروك متعلق قائم كيه ود إعلى غلوس يرميني ب جمية العلماء املام من آزاد بها لي رمين يا ندرمين جمعية العلمار بالم خود قام وسه يا در اسم ري رائه بسبعي بي رج مي كرمسلا فول سي فرياكتان مفیدہے۔ اگر س تموری دیرے لئے اس روایت کوتسلیم بھی کراوں کرجیت العالد اللام ورنت كالابت مام مونى عدوس أيد ع وجفاع ابتا بولكم على فكرنس كابتداكس في في اورس طرح بوي في اب كمعطوم بهك ابتعار اس كاقيام إيك وانسرائ كاشاره بيم عاتها داور مرسون ووكونيت ک و فاداری کے راگ الاپتی رہی ہے مرتب، بہت سی جیزوں کی ابتدا فاط ہولی ہے گرانجام میں بااوقات وہی جزیبنطل جایا کی ہے۔ ہم نے مولا ا آنادہمان یام میتدانعلماراسلامی وجهد سے سلم لیگ کی ائید میں کی بلک دیانہ یہ مائے قائم كى بىكسلانون كايك مركزادرايك بليث فادم يونا جابية -اوعلمار لت كواس كى بشت بناى اوراصلاح مى جدوجهد كرنى چا جيئے عام وستور ب كرجب كوئى تفص كسى ساس جاعت يا حريب كا خالف بوتو اس كنمري باین اس کوی م شهری ماتی مند محص صفرت مولانا اخراصل ماحب عاوى رحة الشرعلية باراء أب كم سلم نرك وبيثوا تعيد ال كم معلق بعن أكول كويسكت بوئ ساكاك اون كوجوسورويد ابروار مكومت ك مانب رية مات تعداس كما تعده يلى كت تع كركوم قاتا تما في عربتر عليه كواس كاعلم نبس تعاكر روبي حكومت دي ب يع حكومت اليدعوان ہے دیتی تی کران کواس کا ستبہ بی دگذرتا تا۔اب اسی طرح ار موست

ہی میں مسلم جدوجدد تروع کردیں اس وجہ سے اس نے رامعیٰ کانگی ی نے اسم سے کی تحریز براین پندید کی کا اظهار کیا ۔ تاریخ شوابد کے مطابق کم از کم میں ہزار (۳۰،۰۰۰) مسلمانوں نے اپنی نوکری بقلم کاروباراور کفر بار چور کرا مرک سک راه اختیار کی ان کااراده مقاكروه افغالتان سے بوتے بولے اناطوليم بنجيس \_ انجيالے مسلمانون کی ایک بڑی تعداد سفری دشواریوں ، ہمیارتی اور مجوک سے خسة عال بوكر راستے بى ميں جل لبى \_\_\_ بهال ايك لمحردك مرم واقعابت كابخريه كرين تومعلوم بوكاكه بطرتال ، جلسه وجلوس، عدم تعادل، ستيد گره ، ترك موالات اور بخيت جبي تخريكون ديا ده ترملانون نے بیش بیس ہونے کی بناء پر ہندوستان کی تخریب ازاد جی براول دستے کاکام دیا اوراس سے گا ندھی اور مندوؤں نے زیادہ فائدہ اُسطایا. بعف مورفین کی رائے یہ سے کم \_ کڑ مک فلافت کو مہاتما كا نرهى نے اپنے مقاصد من سندوستان كى عدوجد آزادى كے ليے استعال كيا" \_\_\_ بهركيف كاروان بحق كوا فغا نشان كى سرهد برايك في مشكل كاسامنا بيش ايا اميرافنا نتان في رجواس وقت يمملانان جنوبی ایشیا کے ساتھ ممدر دی سے پیش آرا متھا) انگویزوں کے دباؤ ك تاب مذ لاكم كاروان بجت كا وافلمنوع كرديا \_ اس ف مہاجدین کی اپنے ملک سے گذرنے بریعی یا بندی عائد کودی۔ مهاجرين كي ايك بوى تقداد بي ينل مرام الين كفرون كو وايس بنجي وبان اسے بیت ہلاکہ اس سے کھر باراور مال ودولت برانگرین کومت نے قبض كريب بي المحت كافيصله كرف والے يوں باكث يم بادى سے گذرہے اورطرح طرح کے مصائب اُطائے ؟ اُ ل تحريب خلافت الدواكم ميم كمال اوك 1991ء ربقيه ماشه بصفي المنده

مو اگرمبندوستان آزاد ہو اور ایب ایسی گور مندط قائم ہوجی
میں دیگر تو موں کی طرح مسلمان اپنے وطن کو حملہ آور وں سے بجائمیں۔
میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ مسلمان اپنے وطن کو حملہ آور وں سے بجائمیں۔
اگرچہ حملہ ورمسلمان اور خلیفہ ہی کی فورج کیوں نہ ہو ؟ سله
عجیب بات ہے کہ اس نا در شاہی فرمان کے بعد خلا فت کی شیت
کیا دہ جاتی ہے ہے ۔ چلیے اکی کھر کے لیے ہم سلطنت اسلامیہ ترکیہ
کو خلا فت اسلامیہ تیم کر لیں نواب اُس کی فورج کے مقابلہ میں
کو خلا فت اسلامیہ تیم کہ اس اور خلا فت اسلامیہ کی فورج سے جومسلمان
لوط ہے کا وہ شرعی اعتبار سے کیا حمنی ہوگا کہ جہتی ہے ۔ بہرحال ہم اس
طمنی سوال کا جواب قاریکن کی صوابد یہ پر چیوڑ کہ اپنے اصل مقعد دیجواس
وقت زیر بحث ہے ) کی طوف رحلے ہیں۔

اس طرح انگریزوں سے دھوکہ کھانے کے بعد کچھ علماء حفرات
ہندو تان کو دارا لحرب قرار دیے کر سیدھے سا دیے مسلمانوں کو
ہجت کرنے برمجبور کرنے لگے ۔۔ جس کا دا ضح مطلب اپنی منقولہ
ادر غیر منقولہ جائیڈا دکو ہندوؤں کے ماتھوں اونے پونے کررخت سفر
ہاندھنا اور جس کا منطق انجام انگریزوں اور ہندوؤں کے لیے میدان
مان صوط دینا تھا ۔ جے پھر دو سرے نفطوں میں انگریزوں کوالنہ
طور یہ فائدہ سنجا اکہا جائے گا ،

آس سے نیش منظر میں کو نساجذ ہر کارف ماتھا اسے آپ ترکی کے حقق جناب میم کمالی او سے کی زبانی ملاحظ کریں ۔ لکھتے ہیں یہ وسلط کریں ۔ لکھتے ہیں یہ وسلط کا در لکا ہوا تھا کہ یہ جوسٹیلے مسلمان ہندوت ان

لے اے بہطری آف دی قریدم مومنط جلد اشاعت اول صد ۲۲۹ ف

سیاسی بیٹران اورسیاسی نم کیم مولوی حفرات جنہوں نے ملافوں کو

ہاہی کے عمیق کوط ھے میں دھکیل کر اپنی انا کو تسکین دے کردم کیا

اور یہ بھی جائے حیرت سے کم نہیں ہے کہ فنق کی حرف عوام المسلمین کے لیے

مقا یہ سیاسی مولوی اور لیڈوان اس سے ہری تھے لہذا ان عمی سے کسی

نے نہ کہیں کے لیے ہجت کی اور مذخو د اپنے اہل وعیال کو جیجا۔

فاصل ہر بلوی نے اس بھیا ایک ترین انجام سے مسلما تول کو کیا

کے لیے اس بخر کی کی گا لفت کی جس کو انگریز دولتی سر محمول کیا جائے

لگا ۔ ان نیم سیاسی اور نیم مذہبی مولوی حطرات نے ہندولتان کو

"وارالحرب" قرار دے کرج قوم مسلم کے خون سے ہولی کھیلی و ہ آج بھی

ہرصفیری آدیخ کا ایک بھیا انک نوسخکاں باب اور بدنما داغ ہے

ہرصفیری آدیخ کا ایک بھیا نک نوسخکاں باب اور بدنما داغ ہے

النا نیت اس فغل" ہرفوج کنا ل ہے مسلم دشمنی پر مبنی اس فنو نے کی جنی

ہی مذمت کی جائے کم ہے۔

ہند وستان کو دارالحب قرار دے کرسود کو جائز قرار دیا

ہند وستان کو دارالحب قرار دے کرسود کو جائز قرار دیا

گیاا ورلوگوں کو ہجت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حالا نکہ دارالحرب قرار

دینے کا مطلب تو دو مرے لفظوں میں ہندو کتان بر انگریزوں کی مات

ا ورافتدار بر فاصبانہ قبضہ کو جائز آسلیم کر لیتا تھا جبکہ دارالاسلام کا معنی ہے

ہوتا کہ آزادی وطن کے لیے جد وجہد جاری دکھنے کا جواز فراہم کرنا

مواف اور ظاہر سی بات تو یہ ہے اگر مسلمان برصغیر ہے ہے

کر جاتے توسوائے انگریزوں اور اہل منو دکے اور بحقابی کو ن ۔ ب

فا صل بر بلوی کی فکر اسی بکتے بر مرکوز تھی جیسا کہ آب کے بعض

فا وی کی مطالعہ سے اِن قرآئن کا اظہار ہوتا ہے ۔ مثال کے

لیے ایک فتو کی ہیں فدمت ہے ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ب۔

بات توسوال کیا گیا کہ ب۔

بات سے ایک فتو کی ہیں فدمت ہے ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ب۔

سے دی تھینی فدمت ہے ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ب۔

بات تو بی تھینی فدمت ہے ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ب۔

برصغرکے ایک فاضل جناب رئیس کی حرج عفری کی رائے ملاحظ کہلی:

در بھر ہجت کی تحریک اُٹی ، اعظارہ ہزاد مسلمان اپنا کھر بار جائی اُد
اسباب عیر منقولہ اونے پونے بہج کر خرید نے والے ڈیادہ تر
سندوہی تھے افغان ان ہجت کر گئے و ماں جگہ مذملی وایس کئے
گئے۔ بچھ مرکھب گئے جو واپس نہلے تباہ حال حُستہ، در مامذہ ، مفلس فلانش ، تہی دست ، بے نوا ، بے یار و مددگا رید اگر اسے بلاکت نہیں کہتے توکیا کہتے ہیں ؟ لے

جناب ا برنح - بي فان بعي الكفية بين كم :

المعلی گڑھ کرط نے اپنے ادار ہے یم بیان کیا ہے کہ سنول فلا فت
کیمی نے کا ندھی جی کی برایت کے بموجب مملانوں کو بجت کرنے کے نے درمقدس زوردیا \_ بادہ لوح مملانوں نے اسے ایک دبنی فرلیف اورمقدس کا مجھ کموا فنانتان کو بجسے رکی ؟ کے

مسلمان تین بزارتھ یا صرف اعثارہ بزار سمیں اس اعدادوشمارے سے برائے کی عزورت نہیں بلکہ مقام افنوس تو یہ ہے کہ تباہ و ہر با د سر با د موٹ و الم اللہ اللہ میں بلکہ مقام اور مہیں تھا! اور مسلما لوں کواسس ہیا نک اور عمرت ناک انجام سے دوجار کرانے والے کو ن لوگ تھ یہی

رمانیم مفرسابق سنگ میل سبی کیشن لامود ص ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۳۹ - رمانیم مفرس می است است می است و ما تر رمانی است مفرس می است براس ای است مفرس است می مفرس است می ماند کردار از ای است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز می است می ملی در ار از ای ای مناز اسلام ار ار من سال ۱۹ شد

یہ بات توبالکل واضح ہے کہ انکم طیکس موقوت کما ناکوئی آسان کام بہیں تھا۔ ظا ہرسی بات ہے کہ فرنگی عکومت کے خلاف بلاحد وجمد کے کوئی بھی ٹیکس موقوف بہیں کوایا جا سکتا تھا جب تک کہ عوالی دباؤ کازبردست افرونفو ذیہ طاہر کیا جائے تب یک فرنگی بچھ بھی نہیں کرتا تھا ۔۔۔ لہذا یہ بات ٹابت ہوجاتی ہے کہ مہندوستان کودارلاسلام مانے میں جوفائدہ تھا وہ وارالحرب انتے ہیں بہیں لیکن اس کے لیے صاب بھیرت ہونا عرودی تھا۔ مگر مصیرت سب کو عاصل بھی تونہیں ہوتی بقول علامہ اقبال سے

زبان نے بڑھ لیا کلمہ توکی ماصلے دلے وانگاہ سلمان نہیں توکھ ہی نہیں۔ فاصل ہریلوی نے اسی طرف اشارہ کہتے ہوئے لکھا:۔ اگذاب ہم ہمہیں قرائن عظیم کی تصدیق دکھائیں اور اُن کی طرف سے اس میل اور شیل کا داز بتا بین دشمن اپنے دشمن کے لیے تین باہیں

پ ہما ہے . اس کی موت کہ جھکٹواہی ختم ہو۔

🖈 دوم ؛ یه د بوتوائس کی جلا وطنی کرا پنے پاس ندرہے

بد سوئم، یہ جی الم سے تو اخیرد رجم اس کی بے بری کرعاجے

بی معالف نے یہ مینوں درج اُن برطے کر دیے اور اُن کی آنھیں نہیں کھلیتی نیر نواہی سمجے جاتے ہیں۔

اقر لا ، جہا دکے اشارہے ہوئے اس کا کھلائیتجہ ہندوستان کے

ملمانون کا فنائبونا تھا۔ • شانیا ، جب یہ مذ بنی ہجتر کا جرادیا کر کسی طرح یہ و فعہو، مسوالی: - کیا فرماتے ہی علمائے دین و مفتیان بقرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کے جواب میں مولوی عبد لعزیز صلب لدھیائی فی مرمایا کہ ہندوؤں سے معاملہ کرنا درست ہے اور جوا کیے جا ہندواور مسلمان کے واسطے موقوف کرانے انکم سیکس وغیرہ کی تائم ہوئی ہے بشرط عدم نقصان دین ان سے ملنا درست ہے اور جوائی ہے مئنا درست ہے اور جوائی جو نیچری نے ہندو اور نیچر لوں سے جمعے کی ہے اگن سے ملنا سشر ما اس موائی مرتد ہیں ۔ مرتد سے معاملہ کونا ہر گرئی مرتد ہیں ۔ مرتد سے معاملہ کونا ہر گرئی درست ہیں۔ کیون کے بولوگ مرتد ہیں ۔ مرتد سے معاملہ کونا ہر گرئی درست ہیں۔ ہی جواب مولوی صاحب کا شرع کے موافق ہے درست ہیں۔ ایک جواب مولوی صاحب کا شرع کے موافق ہے درست ہیں۔ ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں ایک

ی آلجواب : \_\_\_\_\_ ہنود لر مارد عندالتحقیق ان سب احکام کے مستی ہیں ۔ خصوصًا اس معاملہ میں امہیں شریک کو ناجس میں رفاہ عام و نفخ انام و حفظ حقوق و مراعات مخلوق ہوکہ اس میں خاص ابنیں کا فائدہ بنیں بلکہ اپنا اور تمام ابل وطن کا نفخ ہے جبہمسلمانوں کے ابل تدہیرورائے میٹر بہ نظر غامفن و باریک ہیں وائح مشناس وقت گزین خوب تنفق کرلیں کہ اس سے حالًا یا مالًا اسلام ومسلمین مرکوئی حزر عائد بنیں ۔ یہ شرط فقر نے ذکری حزور قابل کی اللہ عائد بنیں ۔ یہ شرط فقر نے ذکری حزور قابل کی اللہ کی ال

رلقیه ما شیصفی سابقی اعلام الاعلام کا بھی حوالہ دیا ہے دا صنح ہو کہ نفرۃ الابرار کی طباعت اعلام الاعلام سے پہلے کی ہے اعلام الاعلام کی اس ۱۳۰۹ میں الاعلام سے پہلے کی ہے اعلام الاعلام کی ۱۳۰۹ میں کئی نفرۃ الابرار کی اشاعت ۱۸۸۸ء کی ہے داوشاد عالم بی رفایش مفی دورہ دی الم موادی محد میں مفتی لدھیاں نا مشرم طبع محافی دما پر مورہ سن اشاعت بی سن گنے لاہور سن اشاعت بی سن گنا ہے ہی سن گنا ہے ہورہ ہور سن اشاعت بی سن گنا ہور سن اشاعت ہ

در کار ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ د مل احکام شرک اعلایہ جاری ہوں اور منز لعیت اسلامیہ کے احکام و شعا کر مطلقاً جاری م سونے ہائیں \_\_\_\_

ا ورصاجبین کے نوری اسی قدرکا فی ہے مگریہ بات مجدلیّر

یہاں قطعاً موج دہنی \_ اہل اسلام جمعہ وعیدین واذان واقامت

د نماذ باجاعت وغیر مإشعا ئر سٹر بعیت بغیر مزاجمت علی الاعلان ا دا

کرتے ہیں \_ فرافقن \_ نکاح \_ رصاع \_ طلاق \_ عدة \_ رحبت

مہر \_ فلع \_ نفقات \_ حضائت \_ نسب بہب وقف \_
وصیت \_ شفعہ وغیر ہا بہت معاملات ملمین ہماری شریعت غرابیضاء

وصیت \_ شفعہ وغیر ہا بہت معاملات ملمین ہماری شریعت غرابیضاء
کی بنا برفیصل ہو تے ہیں کہ ان امور میں صفرات علماء سے فقوی لینا اور

اسی برعمل کرنا حکام انگریزی کو بھی صرور ہوتا ہے اگرچہ منود و مجوس

وسفاری بنوں اور مجدللت یہ جبی شوکت وجردت شریعیت علیہ عالیہ

اسلامیہ اعلی اللہ تعالی حکمہا السیم ہے کہ نی لفین کو جبی اپنی تسلیم اتباع

د محدود فرماتی ہے۔ ۔

نزایک انتباس اور ملاحظه کریں ؛ —

"انعاصل ہندوت ان کے دالا لاسلام ہونے میں شک نہیں عجب ان سے جو تحکیل ربوہ کے لیے جس کی حرمت نصوص قاطعہ و ترنیم سے ثابت اور کیسی کسی سینت وعیدیں اس میں بروارد اس ملک کو دارالحب طہرتیں اور ہا وجود قدرت والتظاعت ہجرت کا خیال کھی دارالحب ہوئے تھے دل میں نہ لائیں گویا یہ بلاد اسی دن کے لیے دارالحب ہوئے تھے کہ مرابے سے سود کے نطعت الم المئے اور ہارام تمام وطن مالسوف میں کر مرابے سے سود کے نطعت الم المئے اور ہارام تمام وطن مالسوف میں المدان الم المدین میں المدین الم المدین میں المدین میں المدین الم المدین المدین الم المدین المدین الم المدین الم المدین الم المدین الم المدین الم المدین الم المدین المدین الم المدین الم المدین الم المدین الم المدین ا

له اعلام الاعلام ما فذ دوامم فنؤے ا ذ فا صل بر بلوی ربقي برخم آلذه)

ملک ہماری کبڑیاں کھیلنے کورہ جلنے۔ یہ اپنی جا نداد کوڑیوں کے مول بیمیں یا یوں ہی چور طابیں۔ ہر مال ہمارے ملت ایک ان کی مساجد و مزارات اولیاء ہماری یا مالی کورہ جائیں۔

و ثالثاً ، حب بریمی مذابعتی تو ترک موالات کا حجوظا حیله کمه

کے نرک مواملت برامجواراہے۔ ک

اعلی حفت نے اسی نکھ کے بیش نظر ایک دسالہ بنام اعلام الاعلام بان ہندوستان داراسلام النسلام مرمداء میں السقاء کے جواب میں مکھاتھا جس کی بہلی طباعت آپ کے وصال کے بعد بینی ۲۲ مارتے ۲۷ واو/ یہ سواح میں ہوئی تھی جیسا کہ بہلے ذکر ہو میں میں

میں ہیں سمجھا کہ اگریہ کتاب فوٹنودی انگریز کے لیے مکھی گئی حقی تو بھر آپ کے وصال سے م سال پہلے مکھی گئی کتاب آپ کے وصال سے ۱ سال بعد کیوں بھی ج، اس کیے کو ٹی عقل منداس بات کو تسلیم ہیں کر آ۔ مقصد شر لدیت مطہرہ کے احکامات کو طاہر کرنا تھا نہ کہ کسی کی فوٹنو دی حاصل کرنا۔ اس کتاب کے چندا قتباس ملاحظ کریں تاکہ آپ برحق واضح ہوجائے مکھتے ہیں ؛۔

مر ہمارے امام اعظم رصی اللہ تعالیٰ عد بلکہ علمائے ثلاثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عدم بلکہ علمائے ثلاثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماجین کے مذہب بر سندوستان دارلاسلام ہے ہر گرد دارلحرب بنیں کہ \_\_\_ دارالاسلام کے دارالحرب \_\_\_ بوطنے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امام الاعمہ رصی اللہ تعالیٰ عدے نزدیک

له المجة الموتمند از فاصل بريلوي معوله دساً مل دصوبه حلام ناسشر مكتبه حامديد لابود ص ۴۰۳ ؟

شاكر دان"رستيد" جن مين خير سے غير مقلدين اسماعيلى حصرات كے، "ففلاء ديوبند جي شامل بي جنبول في فاضل برليرى كے ظلاف بهان بازی می این پوری دندگیال و قف کردی می ا وجود اس کے فاصل بر بلوی کی شہرت میں روز بروز اضا فرسوتاہی جار اسے ۔ تفصیلات کے لیے "ا مام احدرمنا اورعالی ابرات" كامطالعه كريس. أن كليس كل جانيس كى - ايساكيون مذموجوالت اوراس کے رسول کی ناموس بر اپنی عزت کھا ودکر دیتا ہے لتر أسى ككاه برافتخارين عارها ندلكابى ديناهد . سه لورخ دا سے کفری حرکت پرخندہ دن محمونکوں سے بہ حیا ع کھایا بنجائے گا ففلاتے دیو بندی بہتان بازی کا ایک نا در منورہ آ ہے جی مل خطر كرين جر"ا علام الاعلام" ما مى تصنيف كے والے سے كى كى سے اللہ مكاتيب التيديد كاك عير معروف محتى اینے ماشیس کھاس طرح کویا ہوتے ہیں:-ور حطرت شاہ عبداً لعزمین قدس مرہ کے اس فنوی بمندون دارالح بربعي المدعلماء رباني في معلاك - اس كم نتيج مين حورت سداحد شیدی تحریک مجا برین اور ۱۸۵ دی جنگ آزادی وجود میں آئے ۔ انگریز کے بعض وفا داروں نے بعد یں شاہ صاحب کے اس فیقی کے خلاف ہندو شان دارالاسلام قرار دینے کی مذموم کوشش کی ور حکومت برطانیہ کا عما د حاصل کے سرکاری وظالف کے متی جھرے \_\_ان میں مولوی

ر عاشيه مغرسا بقرى كين احدان أروى اوران كالصنيف شهاب أت تهامطالوري.

والنورول کے نزدیک اختلاف رائے یا اختلاف کونا جہاں زندہ ہونے کو نے کا بھوت ہے کو نے کا خود کی افسان میں کہتا ہے افسان کو نے کا بوت ہے۔ خود فران کیم بھی یہی کہتا ہے کہ ؛

اخسمایفتری الک ف ب الدنین لایو مسئون و بنتک جوٹے بہتان وہی بائد سے بیں جو الترکی آیتوں برایان مہنیں دکھتے اور وہی لوگ جوٹے بس ۔

اس آبیت کریم کی روشنی میں یہ بات دوزدوش کی طرح واضح اور ثابت موكئي كم حبوط الزام تراشي كرنا اوربهنان بالدهناكس بهي طورسے ایک بتی ایکا مملمان مومن کی شان بنیں ہے اور ایک میج العقیرہ ملمان کا اسسے دور کا بھی واسطر نہیں باں اکر کو ٹی کلمرکو ٹی کے بات میں ایساکرتا ہے تواس کا اسلام سے بھی کوئی واسطرنیں \_\_ اسلام اس سے اپنی براُت کا اظہار کر تاہے ۔ جب ہم فاعنل بربلوی کے مخالفین حفرات کامطاله کرتے ہیں تو وہ قرآن حکیم کی اس آیت کرمیر كامن حرات بوف نظرات بي \_ وه اين قول وفعل سلحكام خدا و ندی کی د جیاں ففا و بسیط میں مجھرتے ہوئے ، مرف خوص موتے ہیں بلک متمان حق کے اس کھنا وٹے جرم میں ملوث ہونے کے با د جود اینے کو بہت برط محقق و ا دیب بھی سمجتے ہیں ہے۔ الرب علم و قرطاس كى ناموس سے كھيلنے والوں مين اللہ "كے جنات ننگ اسلاف "ے لے کر کاموط کے مناب رئیں المحرفین مف در ما جان ک سار مے حفزات بنفس لفیس شامل ہی \_\_جناب عبدالدذاق ملح آبادی صاحب کے بیمعنوی وروحانی استادو

ربقيه ما شيه مغرسابق الشركمة قادريه لابور ١٩ دم ٢ -> ؟

ر ماشيه صغرمو جوده برصغراً سُنه في

میں رہے مگرا کی ناموری کاکام آپ نے بے کیا کرا بھریزوں ا درا میرخان کی صلح کوا دی ا وراس بی مے ذریع سے جو شہدر بعدا زاں دیئے گئے اورجن پران علی امیرفان کی اولاد ممرانی كرتى ہے دينے طيائے \_\_\_ ار د سطینگ سدا حدصاحب کی بے نظر کارگزاری سے، خوش مقام دونوں لٹکروں کے بیج میں ایک خیم کھڑا کیا گیا اوراس مين تين آدميول كاباهم معابره مبواء اميرفال لاردم طينك اوركيداحدماحب \_ سيداحدماحب في برطى مشكل سے اميرفان كوشيق مين أتارا تقا -السياني السي يقين ولاديا سقا كم انكريز ول سے مقا بلمكرنا اور لرف ناجر نا اکر متبار سے لیے بڑا ہیں تو متباری اولاد کے لیے سم قاتل كا اثرر كفتا ہے۔ انگریزوں کی قوت دن بدن ترتی پذیرہے اور تمام ویس بے درہے تنزل کرتی ماتی ہیں \_ بہارے بعد فوج کون سنھانے كااورعظم الثان لشكرانكلينيه كم مقالم مي كون ميدان حنك مي لا کے جائے گا۔ یہ باتیں امیرخاں کی سمجھ میں آگئی تقیں اوروہ اس بات یہ رصا مند تھا کہ گزارہ کے لیے کھ ملک مجھے دے دیاجائے تومیں ہارام بیطوں \_\_ امیرخان نے ریاستوں اور ان کےساتھ ا نگریزوں کا بھی ناک میں دم کردیا تھا۔ م خدای متوره کے بعد سیدا حدصاحب کی کارگزاری ہردیاست میں سے کھے کھے حصر دے کے امیر فان سے معاہر کولیا. جيے جے يور سے لونك ولوايا اور معد يال سيمرو نج اسى طراح متفرق ببر کئے مختلف ریاستوں سے بطنی قبل و قال کے بعد انگریزوں ا

احدر مناخان بريلوى خاص طور برقابل ذكربي -امنوں ہے ١٠٠١ صمين ايك رساله "اعلام الاعلام بان بندستا دارالاسلام تصنيف كيا- جومطيع ابل سنت وجماعت بريلي واقع است د عاليه رصوبه المين فان صاحب مذكورك فلعب اكبرمولوى محدابراتهم رضا فان صاحب کے اسمام سے طبع بو کر سندوستا بهريس تقييم حموايرسب اس وقت كياكياجب برصيرياك ومند میں انگریز کے خلاف اور دی کی کر یک زوروں برستی ۔ کے مسى و غيرمعروف " حالثيه فكاركايه كهنا كه حفزت شاه عبدالعزين عليه لرجمة كا فتوى بندولتان دارا لحسير بي بنيا د برجناب سيد احمد صاحب نے انگریزوں سے جنگ کی بالکل غلط سے ۔ اگر سيدا حمدماحب دالے بر بلوی انگريزوں کے خلاف جنگ كرتے تو انگریزوں کی عمل داری میں کرتے باا نگریزوں کی حکومت سے دور بالأكوط مين أكريني المذهب حنفي المسلك ميم العقيده عيور مسلمان بھانوں سے جوا نگریزوں کی عمل داری میں تھے ہی ہنیں كيال بالكوط سرصر كاعلاقه جبال ابعى يك ا نكرير توسيني بي منا و الل يه جنگ مال قال کے بدرسی انگریز بہادروں کے قدم آئے \_ فود بید عمر مل کا سونے کا رحی ہی كما به كم سيد حدها و فرفرع سيرى الكريدول كي هايي تق ينبوت ملاحظ كريس ا مع ١٢٣١ هر ١٨٤٥ تك سيد احمد صاحب امير خان كى ملازمت لے نوط ؛ رسالا على الاعلى حصر مولانا محرصين رضا خان ابن مولانا حن مضاخان عليالم حد ك ر براستهام شائح بواحضر مولانا ابراميم رصاخان هي بحد زيراستهم منهي، ملاحظ كرين ما مُثلِّل يج -ك مكاتيب درشيديد الاعاشق اللي ميرهي طباعت ندم رسم ١٩ من شرا لمكتبة المديمها اردوباذار فابورص وح

سید صاحب کے جمایت یا فتہ سوا کے بکاروں کے اتنی واضی اور صاحب انکار کے با وجود بھی کیا کوئی سیم العقل یہ کہہ سکتا ہے کہ سید صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہا دکیا تھا ۔ خود فضلا عرویو بند میں سے بہت سار سے حفرات نے بھی انگریزوں دانے میں ہی بند وستان کو دارا لاسلام قرار دیا تھا مثال کے طور پرمنز و ذیل میں ہی بند وستان کو دارا لاسلام قرار دیا تھا مثال کے طور پرمنز و ذیل کتب کا ملاحظ دلی سے ضالی مزہوگا.

ستر برا ما خوان از مولوی استرف علی تفانوی صاب - استران می تا نوتوی ترجم مطبوعه ناستران فی سم العلوم مستوبات محدق سم نا نوتوی ترجم مطبوعه ناستران

وتركن لابورم ١٩٤٥م ص ١٢٣٠.

سفرنا مرشیخ الهذ ا زحبین احد طاندوی مطبوعه مکتبه مجددیم ال سورسم ۱۹۹۵ و عیره و عیره -

لواہنے آئی۔ رام میٹ صیاد آگیا برسیل نذکرہ میں نے مکانتیب رکشیدیہ کے غیر معروف اللہ نکار کا ذکر اس لیے کیا مقاکر میں آپ کو بٹناؤں کہ تمحنی نے جہاں فامنل بریلوی نے د لواکے بچرے ہوئے شیر کواس حکمت سے پنجرہ یں بندکود کا " ساتة ساتقسيدا جدها حبكى وفادارى كالماراور حوالم ملا خطر كرس اكرجها وكي حفقت كابتر عل جائے. اسدا حمدصا حب نے مولانا شہید کے مشور ہ سے شیخ علام علی رئيس اللامادي كى معرفت ليفتيننظ كورند ما كك معزى شالى کی طدمت میں اطلاع دی کہ سم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی تیاری كرنے كو ميں \_\_ سركار كو تواس ميں كھھ اعرا عن بني ہے\_ لیفطینط گورنرنے صاف لکھ دیا کہ ہماری عمل داری میں اس میں خلل مزیوے سے میں کھے مبرو کار نہیں نہ ہم ایسی تیاری کے مانع ہیں \_\_\_\_ ہے تمام باتیں بین تبوت، صاف صاف اس امر ير ولا لت كرتے بي كريہ جياد مرف سكموں بى كے لي محضوص عقا، سر کار انگریزی سے مملی لوں کو ہر گرز ہر کرز مخاصمت نہ تھی " کے حيين اعمر المروى اجود هيا باسى صاحب في بيى اين كماب

میں لکھا ہے کہ ؛ \_\_\_\_ موجب سید صاحب کا ارادہ سکھوں سے جنگ کرنے کا ہواتوالگریزو نے اطبینان کا سالش لیا اور جنگی عزور توں کے مہیّا کرنے ہیں سدھاہ کی مدد کی سے "

ل جات طبیدا زمرزاجرت دبلوی ناستراسا می اکاد می ارد دبازار البرد ان عت می مرد دبازار البرد ان عت می مرد دبازار البرای ان عت می مرد دارا الشاعت کرای است اقل نا شردارا الشاعت کرای است اقل نا شردارا الشاعت کرای طلد دو تم ص ۱۹ م درب نقرت جات از حین احدا ندوی شا رکو کرده مکتبه دید بند ۱۳ بریل م ، ۱۹ و جلد دو تم ص ۱۱ - ۱۳ ب

ادر سازشی کردار کے علاوہ کھے نہیں سے یہ فرف میری نہیں بلکہ مام عیرجاندار محققین کی بھی نبی رائے ہے رہے کے دل کا چور ما حظمرس جناب نے یہ تو مکھ دیا کہ بیچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ستھارا محقائے ؟ \_\_ تم نے مفندوں کا سات دیا۔ ؟ آہے تھے کھیک جواب دیے سین جواب بنس تکھا گیاکہ جناب منکوهی صاحب نے کو نساطھیک طبیک جواب دیا تھا۔ جواب مكھنے سے چیٹم یوشی كيوں كي كئ اور اپنے قارئين كى آئكھوں ميں دھول جونیکے کی کوئٹش کیوں کی گئی آئے اس حقیقت سے برد ہم ا مقاتے ہیں \_ یا در کھے یہ لوگ پہاں جس قدر جوط بولن چاہیں بول کیں اورجس قدرسیا محسفید یا سفید کوسیا مکرناجا ہیں کم لیں، لیکن کل قیامت میں سوائے رسوا یُوں کے اور کھے بھی ماعق سنیں آئے گا آج بہتان بازی اور پروپیکند ہ کے زور پر چاہے جو کھ كرايا جلية كل قيامت بس يرسودا كهاشة كا ثابت بنوكا میں نے جب اصل حقیقت کو جانف کے لیے مذکر ہ الركتبد كامطالعہ كيا تو مجهاس كے برعكس حقائق معلوم بوئے ليج اب بھى برهايس. النكوهي صاحب كميسوا كخ نكارجناب عاشق اللي ميرسمى صاحب تكفة وراكب مرتبه السابهي بواكه حفرت امام رباني ركنگوهي صاحب) البيف المنت مانى مولانا قاسم العلوم اور طبيب روحاتى إعلى حضرت عاجی صاحب و نیزها فظ صامن صاحب کے سمراہ تھے کہ ہندتیوں سے مقا بلہ ہو کیا \_\_\_ یہ بردا زما دلیرحجا" اپنی سرکار تے می لف با غیول کے سامنے سے مھا گئے یا سے جانے والانہ تھا،

اس لیے الل بہا وی طرح ایر اجما کر وط سیکا اور سرکار برجانثاری کے

کی ذات کوبدنام کرنے کی اور بہتان تراشی کی ناکام کوشش کی ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ اب کے مقد مرمیں نفیس صاحب جو بھرسے جناب عبدالقا در دائے بچری کے فلیقہ مجاز بھی ہیں اپنے ممدوح جناب مولوی رشیدا حد کنگو ہی صاحب کے دامن رجو بقول خو دان کے سوائخ نگاروں کے انگریز موسی سے دامن رجو بقول خو دان کے سوائخ کی سعی لا ماصل کی ہے جس مولوی گنگو ہی صاحب جب نشک و شہر کی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مولوی گنگو ہی صاحب جب نشک و شہر کی ہے یہ گرفقار ہوگے اور ان کو مظفر نگر جبل میں وال دیا گیا۔ جس کا بیان یون کی گیا گیا ہے کہ ،

روبروپیش ہوتے توجودریا فت کیاجا تا ہے تکھنا اس کا جواب دیتے۔ آب نے رخصت کے بجائے تو جو کیا ہے تا کا ہواب دیتے۔ آب نے رخصت کے بجائے تو جی سے کہی اور جس بات کا ہواب دیا تھا تھے۔ ما ف دیا ہے تھا کہ تم نے سرکا دیے مقابلے میں ہتھیا دا تھائے تھے معند دول کا ساتھ دیا۔ آب نے ٹھیک ٹھیک جواب ہے ۔ آب نے ٹھیک ٹھیک جواب ہے ۔ کبھی عاکم دھمکا تا کہ ہم تم کو پوری سزادیں گے ۔ آب فر لمتے کیا معنا لقہ ہے۔ بالآ خرچے میدے جیل میں رہنے کے بعد آب دیا کردیئے کیا معنا لقہ ہے۔ بالآ خرچے میدے جیل میں رہنے کے بعد آب دیا کردیئے کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ لے۔

له مكاتيب رئيديه مرتب عاشق اللي مير حلى طباعت نؤمب ١٩٨٥ء ناشد المكتبة المدنيب لا بور صب كط ؛ میں کرامات و خوارق عادات غیبی حفاظت کے سامان اور سچائے ٹابت ہونے کے اسباب طاہر ہوئے۔ اس ققتہ کے بعد مولانا مسجد میں رہتے اور کوئی کسی قسم کا تعرض مذکر آیا تھا '؛ رص ۵۷)

مزید ملاحظ کریں : \_\_\_\_\_ "حصرت ا مام ر با فی قطب الارشا دمولانا رسنیدا حدها، قرس کرکواس سلسله میں امتخان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا اس لیے گرفتار ہوئے اور چے میدنے حوالات میں جی رہے .

آخر حب بتحقیقات اور بیاری تفتیش اور بچان بین سے کا کشمش فی انہاں ان بت ہوگیا کہ آپ پر جماعت مفیدین کی مشرکت محض الزام اور بہتان ہی بہتان ہے اس وقت را کئے گئے اور آپ بخیروعا فیت وطن مالوف کو واپس آئے۔ رص ٥٠)

ہ خرمی گنگوہی صاحب کا مکا لما تی جواب بھی ملاحظہ کولیں "جو طفیک طفیک دیا تھا اورجس کو جھپانے کی برطی جبن کے ساتھ کوشنق کی گئی تھی۔ حکام انگریزی سے کس قدر و فا داری اورلگاؤ کا بے پاہ جذبہ ظاہر بہور ہا ہے خودا زدازہ لگائیں۔ میر تھی صاحب ارشاد فراتے

ہیں کہ: -روجی وقت عاکم کے حکم سے عدالت میں جمائے جاتے توظاہر
ہوکر بے تکلف گفتگو کرتے اور حجو وہ دریا فٹ کرتا ہے تکلف اس کا
جواب دیتے تھے۔ آب نے کبھی کوئی کلمہ دبا کریا زبان کو مواد کرہنیں
کیا کئی وقت جان کیانے کے لیے تقیہ شہیں کیا۔ جوبات کہی سے کہی،
اور جس بات کا جواب دیا خدا کو حاصر ناظر سمجھ کردیا بالکل واقع
کے مطابق اور حقیقت عال کے موافق بھی آپ سے سوال ہواکہ رشید
احد تم نے مفدوں کا ساتھ دیا اور فناد کیا ۔ آپ جواب دیتے۔

التُدرے شجاعت وجوا غردی کے جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور سہا درسے بہادر کا زھرہ آب ہوجائے وہاں چند فقر ہاتھوں میں تلوار لیے جم غفر بہندو تجیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پا وُں بحرالے ہیں \_\_\_\_

جنا کے آپ پر فیرس ہوئیں اور حفرت حافظ صامن صاحب حمالہ علیہ اربر ان کولی کھا کوشہید ہی ہوئے "رص سرے ۔ ھے)

"حب بناوت وضاد کما ققد فرد ہوا اور رح دل کورنمنط کی کو نے دوبارہ غلبہ پاکر باغیوں کی سرکوبی شروع کی توجن بزدل مفادل کو رسمنوں کو سوائے اس کے اپنی رابی کا کوئی چارہ مذھا کہ جھو بی سبحی شہتوں اور مخبری کے بیشے سے سرکاری ٹیرخواہ اپنے کو طاہر کریں۔ انہوں نے اپنا در کا کہ جا یا اور ان گوٹ کوشائین حصرات بر بھی بنا وت کا الذام لگایا اور یہ مخبری کی کہ تھا ہے فنا دمیں اصل الاصول یہ لوگ تھ (ص می) اور یہ مخبری کی کہ تھا ہے فنا دمیں اصل الاصول یہ لوگ تھ (ص می)

"سرحبْدكه يه حفرات حقيقا" بے گذاه تھے ، مگردُ شنوں كى يا وه گوئى في ان كو باغنى ومفسدا ورمجرم و سركارى خطا وار شجرار كھا تھالس ليے كرفتارى كى تلاش تھى . مگرحق تقالى كى حفاظت برمر تھى اس ليے كوئى اس بيح فرات اپنى دېربان سركار كے ولى كوئى اس بيح فرات اپنى دېربان سركار كے ولى فرخواه تھے "نا زميت جيرخواه ہى نابت رہے" ليا جذرو ذرو خراق مي تابت رہے اوراس من تابت مقدر تھى وه اُتھا تى تھی سوائھا ئى ۔ اوراس من تابت كى تفريق ميں الاجماب مقدر تھى وه اُتھا تى تھی سوائھا ئى ۔ اوراس من

ك نوط : امل كتاب يل يوبني اكها بعدروشا دعا لمحشق >

یر صلی تاکه ففلاء دایو بندی انگریز پرکتی کی ساری حقیقت عیال أ خري محريك بجت بريكفاكو كوخم كرتے بوئے باكتان ك اكب معروف سخفيت جناب كونرياني صاحب كے تا تراہم اپنے قارئین کے سامنے رکھ دینا چا ہتا ہوں جن کی تعلیم وترست فاصل برنیوی کے کسی فانوادے سے نہیں بلکران کے مخالفین کے میال ہوئی آپ ملھتے ہیں: ا ورتخر كب سجت اس بحث كامنطقى نتيجر عقى كم مندوك ان والسلام سے يا دارالحظمام احدرضا اسے دارالحرب قرار شہرے دیتے وہ جانتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے لیے سود کھا نا تو ما تزبو جائے كا مكر يوب اور تلوارا شانان برلازم بو جائے كا. وه اسے دارلاسلام قراردیتے تھے كرسينكوں برسمسلان اس پرهکران رہے تھے۔ اب بھی سرزمین میں امن تھا اورملمانوں کودین فراتص كادائيكي من كوني ركاوط سنس عي. حیرت ہے کہ جولوگ انگریز کے زمانے یں ہندوستان کو دارالحب قرار دین برمع مع آج مند وراح میں اسے وا رالحرب قرار دینے کا لفظ بھی مُنہ سے منہیں کالے \_\_\_مطلب واضح ہے کانگریز کے سامنے مندولیس میرده ان فتنوں کی تاریلار سے تھے جن میرے

کے دوط ، بقول ایکے بی خاں صاحب کے ملمان اس کسمیری کا حالت میں تھے کہ دہ اواراً ھا بی بنیں سکتے تھے ۔ جیسا کہ حوالہ گذر چیک ہے ۔ اس لیے الوار اس الی بنیں بیدا ہو المب ۔ ( نوشادعا لم بشتی)

مندوستان كودارالحرب قرار ديا جار م عقا تاكمملمان انكرينك

"ممارا کام منا د کانہیں نہ ہم مفد وں کے ساتھی" \_\_ کھی دوہ ہوتا کہ تم نے سرکارے مقابلہ یں ہتھیارا عظمائے تداس این سیع ک طف اشاره کرکے فرملتے کہ ہما را مجھیار توبہے کھی ماکم دھ کا تاکہ ہم تم کو بوری سزادیں گے۔ آپ فرمانے کیا مفا تُقرب مركحيت كرك ايك مرتبه حاكم نے يُوچھا كه تهادا بيشه كيا ہے آپ نے فرمایا کھ بھی ہیں مگر زمینداری عزض فاکم نے ہرجیند تحقیق کیا اور جسس و تفتیش میں پوری کوشش مرف کر دی مگر کھ نابت نہیں ہوا \_ اور ہر بات کامعقول جاب یا یا آخر بری کے مي اورفيصلات اياكيا راشيدا حدر الم كية كي رص ١٨٠ - ١٨٥ ك دیکھا آپ نے حقیقت کو کس طرح ا فنا نوی رنگ دے کر بالکا علیہ می تبدیل کردیا گیاہے کمال تو یہ ہے کہ جناب تفیس صاحب عبدا لقاری رائیوری صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں الندکی بناہ "ایے شیخ اور ایے فليفع "سے جس کے بیش نظر مذخو من خدا سے اور ندا تحرت کے مذاب كادراليه لوك معالم وكوكس طرح تباه كرديس كے وه بم سب کی آنکھوں کے سامنے .

انگریزی کورمنطی جایت میں اس طرح کے کودارا واکرنے پر بردہ ڈالنا اور وفا داری نا بت کرنے والے جوابات کو کول کرجائے کا اصل مقصد سی اپنے قارئین کو دھو کے میں رکھناہے مگرا نشا والنہ اہل فکرونظر کو دھو کے میں بنیں رکھ جا سکتا ۔۔۔ قارئین سے عمومی اور محققین سے خصوصی ہما ری گذارش ہے تذکر تہ الرکشید کو ایک باضور

له تذكرة الركتيداز عاشق اللي مير على بار دوئم سن ندار دناك مكتبر عاشقير والمبطع الخربير قيم كلخ رود مير طاص مها - ٥٥ - ٢٥ - ٥٩ - ٨٥ خ مندوتان اب دستمن کا طک ہے اس سبب سے اس زمانہ کے مملیانوں کو اپنی کتابوں کے بموجب فرص ہے کہ وہ ساکت ہی کیونکہ اس کی جواب دہی ان کے ذمر نہیں ہے بلکہ اُس خدا کی مثبت ہر غالب ہے اور بنا وطے کرنے سے جن خطرات کا خمال ان کے مذہب کی سنبت ہے وہ احتمال اس بات بران کومجر کرنے ہے کہ وہ جہا دکواب ناجا نمز سمجھیں یکھ

کی سیجیسی آپ منظر کا کہنا ہے کہ مندون ان کودا را کھرب مان لینے میں انگریزوں کو می فائدہ ہے اور وہ یہ کہ مسلما نوں کواس کی ازادی کے لیے جدوجہد کا جواز ختم ہو جا آب ہے برعکس اس کے اگراس کو دارالاسلام "مانا جائے توجد وجہد آزادی کا جواز ہاتی رہتا ہے اور فاصل بریلوی اسی جواز کو باتی رہنے کے لیے دارالاسلام کہتے ہیں ۔ لیکن می افین کے نزدیک یہ جی انگریزوں کی جمایت ہے ۔ جسے ہے کہ می لفت تو مرخو ہی وحس کو جی عیب میں بدل دیتا ہے۔

اب فاصل بریلوی کی اُس تحریر کو ملاحظ کرلیں جوآپ نے اسطرہ کے الزام کے حوالے سے مکھاہے جواپنے اعتبار سے ابسے لوگوں کے بیے حرف اِن خرکا درج رکھتی ہے جوالٹدا وراس کے دسول کے بتلئے ہوئے جہا اندا وراس کے دسول کے بتلئے ہوئے جہا میرا میرا میں۔ بل جواحکام خدا وندی سے آزاد ہیں ان کے لیے شایداس سے کوئی میروکار مزہوا وریہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کیونکہ سے میروکار مزہوا وریہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کیونکہ سے

ل منظر بنظر الاسرت احد خال باراقل ابریل ۱۹۳۹ و ناکشوا قبال میداد در انارکلی لا صور ۲۱ - ۲۷ ؛

اس لیے ہے جہدور تان کو دارا لحرب قرار دینے والے مفتیانِ کرام کے وارث مہرلب ہی اوراس طرح اپنے عمل سے امام احمد رمنا کے فتو ہے کی تا تید کر رہے ہیں۔ لے

بات کو طویل مرکستے ہوئے آخریں ایک اور حوالے کی روشیٰ میں فاصل بریلوی کی ہصیرت کو ملاحظ کرنیں \_\_\_ ڈاکٹر ڈ میلیوڈ ہلیو ہنٹر نے انگلٹن مین جریدہ میں اپنا ایک مصنون ۱۹مئ ۱۵ ۱۸ و پیرے شائح کیا تقاجی میں ہندوستان کو دارا لحرب بن جلنے کا فائدہ بتاتے ہوئے نکھتا ہے کہ \_\_\_

"ہم یہ بات ثابت کو چکے ہیں کہ مسلما نوں کی تمام معتبر کتابوں کے
ہوجب ہند وستان وارالاسلام ہنیں ریا بلکہ وہ واُرا لحرب ہو گیاہے
پس جومسلمان رعایا اب ذیادہ پڑ جوش ہے خود اس کے حق میں بھی
اور نیز ہما رہے حق میں بھی یہ بات کچھ خفیف ہنیں ہے کہ ہزدتان
اب دارا لحرب ہوگیاہے \_\_\_\_ اور اس صورت میں اُن پر ہم سے
بغا وت کرنا اور اس کو بھر وارالاً سلام بنانا فرص ہنیں ہے۔
مگر ہم اپنے بہلے مضامین میں یہ ہات نابت کو چکے ہیں کہ

له امام احدرها فال ایک مهرجیت شخصیت از کو نرینازی ناست. ادارهٔ تحقیقات امام احدرها جنوری 199ء مسیم ۲۵۰۰ ب

سمجھتے ہیں معاذاللہ خادمان شرع بھی ایسا ہی کرتے ہوں گئے۔ حالانکہ اللہ ورسول جانتے ہیں کہ اظہار مماثل سے خاد مانِ شرع کا مقعود کسی مخلوق کی خوشی نہیں ہوتا صرف اللہ عزوجل کی رضا اوراس کہنڈل کو اُس کے احکام بینجانا۔۔۔ ولٹدالحمد ۔۔۔

سینے اسم کہیں وا حد قہارا و راس کے رسولوں اور آدمیق سب
کی ہزار ہزائونیں جس نے \_\_\_\_ انگریزوں کے خوش کرنے کو تباہی
ملمین کا مسلمہ نکا لاہو \_\_\_ ہہیں سے ہیں بلکہ اس پر جبی جس نے
حق مسلم نہ رضائے فدا و رسول مہ "بنیہ وا گاہی مسلمین کے لیے تبایا
بلکہ اس سے خوشنو دی نصاری اُس کا مقصد و مد عا ہو۔ اور ساتھ ہی
یہ بھی کہ لیج کہ اللّٰہ واحد قہارا و راس کے رسولوں اور ملا کی اور آموں
سب کی ہزار ہزار لعنیں ان پر جہنوں نے خوشنو دی مشرکین کے لیے اور تاہی
اسلام کے مسائل دل سے انکائے و اللّٰہ عزوجل کے کلام واحکام
سی کی خوار ہزار لعنیں ان پر جہنوں نے خوشنو دی مشرکین کے لیے اور تاہی
سی کی خوار ہزار لعنی ان پر جہنوں نے خوان خودی مشرکین کے لیے اور تاہی
سنی مرکز رہا کہ ایک ایلے کر ڈوالے \_\_\_ سٹھا مُواسلام بند کئے \_\_\_
شیا مُرکھ رہا نہ کے دارو اس پر لیڈر مل کر کہیں بنایا \_\_\_\_
اُس سے د داروا تحاد مینا یا اور اس پر لیڈر مل کر کہیں با!!

آمین اس۔ اُن کی بہ آمین انشاء اللہ تعالی خالی مذہائے کی اگرچہ اُن میں ہے۔ کمی دُعا مذہو إلا فی ضلل ۔ کے فاصل بریلوی نے بارگا و اللی میں ان لفظوں پرمشتمل استفایۃ

له المجة المؤتمنه في آية الممتنه الفاضل بريلوى مسولرسائل ضوير جلد الثاعت ٢١ ١٩ و ناكث مكتبه عامد به بكن بخشس دود لابعور ص

طوفا بنے و لانے سے اے ہ نکھ فائدہ کیا وقطرے ہی سبت ہیں اگر کھا ٹڑ کریں اعلى حضرت امام ابل سنت نعيب شاندارطريق سابني ذات بر لگ<u>ا کے گئے</u> اس الزام سے براً ت ظاہر کی ہے اور بہتان بازی کرنیوالوں مجادلہ کے رنگ میں دعای سے ورمعا ملہ الدجل حلالہ کےسیر کرمایے وہ اپنی انفرادیت اورامنیا زی حیثیت میں ایک لاجوابعل ہے ائے آپ بھی لیے سری آنکھوں سے ملاحظ کرلیں۔ فرماتے ہیں :-" لَثَمَانُ فَ كِيابِهِ إِن اللَّهِ عِنْ فِي الْكُرِيزِ وَل كَ نُوشُ كُر فِي كُو معاذا للدمسلما فول كوتباه كرف والامسله نكالا باالن ابل باطل فيمشركين كے خوكش كرنے كو صراحة كلام الله واحكام الله كو ياؤ ك كے نيج مل والا مسلمانوں كوخدالكنى كہنى چاہيے، مندور ولكى غلامى سے چرانے کو جوفتوی ایل سنت نے دلیے کام اللی واحکام اللی بیان کئے یہ توان کے دھرمیں انگریزوں کے خوش کرنے کو ہوئے \_\_ وہ تویر نیچر کے دور میں نمر انت کی غلامی أن کی تھی جے اب آدھی صدی کے بعدال طرر رونے بیٹے ہیں کیا اس کار وعلمائے اہل سنت نے مذکبا، وہ کس کے خش كرنے كو مقا \_\_\_ كيا كبرت رسائل و مسائل اس كے ردي ر لکھے گئے۔ حتیٰ کہ اُس کے نکے ندوے کے رُدّ میں کیا س سے زا مُرسا کُل شا کع کے جن میں جا بجا اس نیم نفرانت کا بھی رو بلیغ ہے برکس کونوکش کرنے کو تھا ۔۔۔۔ 'ج

سربی سے ، ن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بیٹر وں اور افن کی بار کی نے آج کے نظر نیت کی تقلید کی غلامی خلامی خلامی خوشنو دی نفیار کی کی سے اب کم اُن سے بگر ہی اُس سے برجہا برا ھو کرخوشنو دی ہنود کی اُن کی غلائی ہے ۔۔۔۔

ملیح آبادی کے بے سرو با لگائے گئے الزامات کی فہست طویل ہے میں نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف ان میں سے تین الزامات اور ان کے جنزیات پرگفتگو کرنی چاہی ہے ،

اس الزام برمز در کفتگو کرنے سے قبل میں جا ہتا ہوں کہ فاصل بر ملا میں کہ فاصل بر ملا کے معاملے میں کیا نقطہ نظر مضا اسے بہلے معلوم کر دیا جائے تاکہ عبد الرزاق ملح آبادی صاحب کے کذبات کو شجھنے میں کو نئے دستواری میتیں مراکے ۔

فاضل بریلوی اپنی تصنیف سل السیوف الهندیه علی كفرایت بابائے بخدیہ بی مکھتے ہیں :۔

'' لزوم اوراتزام تیں فرق ہے اقدال کا کلم کفر ہو نااور بات اور قائل کو کا فرمان لینا اور بات ہے ۔۔۔۔۔ہم احتیاط بر تیں گئے۔ سکوت کریں گئے ۔۔۔ حب یک صفیف سے صفیف احتمال ملے گا حکم کفر عاری کرنے سے طوریں گئے '' کے

یہ ہے فاصل بر ملوی کا مختاط الدار تحقیق کے آئیندہیں۔ اس کے برعکس فاصل بر ملوی کا مختاط الدار تحقیق کے آئیندہیں۔ اس کے برعکس فاصل بر ملوی کے مخالفین وراصل جن کاکام ہی تمام د بنا فیار سے بیجے بیجے آبل سنت وجاعت سے تعلق رکھنے والے شن مسلما لؤں کو کافروم نیر و پیکنیڈہ سے فاصل کو کافروم نیر و پیکنیڈہ سے فاصل بر ملوی کی شخصیت کو مجرم حکرنا چاہتے ہیں۔

یرکون نہیں جانتاہے کہ برصفی میں انگریزوں کے آنے سے پہلے بیاں کے مسلمان عوام کی اکثریت اہل سنّت وجماعت کے عقید سے منسلک

ن انوادر ضا رمحبو عدمقالات بار دوئم اكست ۱۹۸۱ و ناثر صا القرآن بېلى كىيشز لا بيورص ۱۶۰ - ۱۵ ÷ بیش کر دیاہے کل انتاء اللہ میدان محشر میں حق و باطل کا فیصلہ بھی دیکھ لیں گے انتاء اللہ:

تین حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے فاصل بریلوی کی دعاؤں کا تمرہ بھی دیکھ لیا اور حالات و را ماہ کی گردشوں نے واقعات کے گرخ سے بروہ ہٹا کرخی و باطل میں ایک عرف صل بھی کھینج دی اور یہ بھی بتلادیا کہ حق پر کو ن تھا اور باطل کی طامتیں کس کے مقدر کی جزو لا پنفک بن گئی ہیں۔

ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بخو بی واصنح ہوتی ہے کہ فاصل بر بلوی کا ہر منا لف اپنا جڑم دوسروں کے سرد صرف کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے ۔ اور نفسیات کا ادنی سے ادنی خالب علم بھی یہ خوب جانتا ہے کہ مجرم کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جرم بانٹ کراپنے '' نا ''کوتسکین ویتا ہے اور وہ برملا کرتا ہے کہ اسکا اسکا میں ایسا ہے کہ سے کہ جبی خوبرو نہیں !!!

(مسئولی المالی ا

الزام نمبسر عبدالرزاق ملیح آبادی لکھتے ہیں : یاد رہے مولانا حدرضا خاں صاحب اینے سوا اور اسینے
معتقدین کے سوا دنیا ہم کے مسلما نوں کو کا فر بلکما بوجیل دا بولہب
سے بط مراکفر سمجھتے تھے ؟

واضح ہوکہ یہ میرے مقالہ کا آخری عذان ہے بلیج آبادی صاب کے ترکش کا آخری تیر مہیں کیو کے فاضل بریلوی کی ذات پرعبالرزاق

یاہے: ۔۔۔۔ یہ اور بات ہے کہ کی لوگ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف بناو کرکے بھی اپنے آپ کو اسلام کا تھیکیدار بنفسہ خود کو سمجھتے تھے۔ فاضل بر بلوی نے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ایسے لوگوں کی نقاب کت بی فرمائی حبی سے اپنی اسلام خوب سے خوب تر کے انداز میں واقف ہوئے اور جن کے دام میں آنے سے بی گئے اور بی ایسے وار اور غیرت مندا متی کا شعا رہے۔

ی خاکھ جب ایسے لوگوں کا گھنا و نا اور مکرہ ہ کردار فاضل بربلو کی مخلص سعی بلیخ سے بے نقاب ہوا تو بھرائیس لوگوں نے رہ عمل کے طور رہر یہ مکرہ ہ بیر ویکنڈہ نثر و ع کر دیا کہ مولانا احمد رضا خاس صاحب اپنے سواا ور اپنے معتقدین کے سواڈ نیا سھر کے مسلما نوں کو کا فریلکہ الوجیل' ابولیب سے بڑھ ھے کہ اکفر سمجھتے ہیں۔

لین حب فاصل بر ملوی کے من لفین کی جا سب سے لگائے گئے

مقدل خالفن برطوى حنفى بهم الله بجدم قالى آرج بعي سواد اعظم الرسنت وعبق كا فراداس فيال خكر كوبنهم ا دراد كريس دورستون كانورود فرقد كونسخ بريلوج في يا ديونيد ولم بي مودو بيرويز اورقاديا في فيه ؟؟؟ (فود عالم حيثة) محقی مبهت کم تعدا دجوانگلیوں پر گننے قابل تھی وہ روافض اور نوار رج کے عقید سے سے متا تر سخی جس کا اعتراف ننا والتدامرسری رغیر مقلدی صاحب کو بھی ہے۔ لکھتے ہیں :-

الا امر تشریس مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ اس سال سال مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ اس سال سال سال کے تقیمتن کو آج کل بدیلیوی حنفی کرا جا آ ہے ہے ۔ " مله

نین فرنگوں کی آمد کے بعد جہاں مسلمان شہنشا ہوں کی سلطنتوں
کار وال شروع ہوا وہی مسلمانوں کے سوا دعظم کے عقید سے پر بھی شخون
اراگیا ۔۔۔ مکر وفر بیب کا جال بچھایا گیا چونکہ یور بی بیں عیسائیت
کے کتیتھوںک فرقے کے خلاف ایک نیا فرقہ نیام میرونسٹینٹ کی
ولا دت ہو چکی تھی جنہوں نے جریح اور پوپ کے خلاف ایک منظم
احتیاجی کر کہ کی شکل اختیار کر لی بھی اور ایم نہیں کے لگے بندھے برخیر
میں خانقاھی نظام کے خلاف گراد مسلمان نما لوگوں کو خرید کرمنظم طریقے
میں خانقاھی نظام کے خلاف گراد مسلمان نما لوگوں کو خرید کرمنظم طریقے
میں خانقاھی نظام کے خلاف گراد مسلمان نما لوگوں کو خرید کرمنظم طریقے
میں خانقاھی نظام کے خلاف گراد مسلمان نما لوگوں کو خرید کرمنظم طریقے
میں خانقاھی نظام کے خلاف گراد مسلمان نما لوگوں کو خرید کرمنظم طریقے
میں خانقا ہی نظام کے خلاف سے سام کر تکھر بازی پر جابہنجی سے
می کے اور بات وست و گریبان سے چل کر تکھر بازی پر جابہنجی سے
می نظام کے اب دیکھو کھاں کے سینے
میں نظام کے اب دیکھو کھاں کے سینچے

له شمع توجد از شاوا لتدامرتسری مطبوع شنائی بریس سرگودها سند اشاعت ندارد ناکشر کمنته شنائیه سرگودها پاکستان صر ۲۰ به دفی طی: شمع توجدی اشاعت اقل اپریل ۱۹۳۸ ویس امرتسرسه موثی یقی ۱۳۰ ک اشاعت نانی تقیم مند کے بدرسرگودها سے بهوئی ہے جن بی سے بہت کھ مذف کو دیاگیا ہے. نابل غور بات بیہ کہ ۱۹۳۸ و سے ۸ سال قبل ینی ۱۸۵۸ و کے لگ جھگ اوراس سے قبل برصغر سندو پاکے مسلمانوں کی اکثریت اسی خیال سے والبتہ تھی جن بین آمجانی

(بقيه حاشر برصورة تنده

ر بیا کے ملمانوں کو کا فر بلکہ ابوجہ ل اور ابولہب سے بڑھ کر اکفر کو گئے

مر وان رہا ہے ؟ فاضل بر بلیدی یا ان کے مخالفین ؟

اسماعیل صاحب دہلوی کا ایک اور حوالہ ملاحظ کریں جس میں
سوا دِ اعظم اہل سنت و جماعت کے عقید ہے کی تضخیک اور الله
جل شاند، کی طف سے بر ھان و قدرت کے ساتھ بھیجے گئے انبیاء و
رسول علیہ اسلام اور ان کے سیج وار نین حفرات اولیا ء علیہ الرحم الرفولا

معظم ہے اور و جا ہیت کا کس بے دروی سے مذاق اولیا گیا ہے تکھے ہیں؛

ما نت تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس
کے مقابل کی طاقت نابت بنیں کرتے تھے۔
مقابل کی طاقت نابت بنیں کرتے تھے۔
مگریہی بکار نا منتیں ماننا ندر و بنانہ کرنی سے ان کو اسکام بندہ شمجھتے تھے اور ان کو اس
مگریہی بکار نا منتیں ماننا ندر و بنانہ کرنی کی بیتوا

معربیم پکارہا ۔۔۔ سین ماسا ۔۔ مدروبیاد موں ۔۔۔ ان اور سفارشی سمجھنا ۔۔۔ بی اُن کا کفروشہرک تھا ۔۔۔ بی اُن کا کفروشہرک تھا ۔۔۔ بی سوجو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گواس کو الند کا بندہ اور خلوق ہی سمجھے ۔ سو ابوجہ ال اور وہ مثرک میں ہرا ہر ہیں ۔ " لے فاصل ہر بلوی ہیں مشکر کی متند کتا ہوں کے حوالے سے یہ بات ناہت ہوتی ہے کہ فاصل ہر بلوی ہیں بلکہ ان کے مخالفت عالم کے تمام سوا و اعظم اہل سنت کو ابوجہ ل کے برا ہر مشرک جانے شیمجھتے اور کہتے ہیں کی الزام تراستی کے اس مذہوم یرو بیگذیرہ کے بارے بین کیا کہا جائے سوا اس کے کرے انہیں بھی تو دامن سے و ھو ڈالیسے کا میں اس کے کرے انہیں بھی تو دامن سے و ھو ڈالیسے کا میں میں میں کی کہا کہا جائے سوا

کے تقویر الایمان اواز اسماعیل دہوی اتناعت مار ح ۸۹ وا مائمر نیخ محدوست کراچی پاکستان ص ۳۲ -۳۳ ؛ اس طرح کے الزا مات کو تحقیقی نقط و نظرے جانجا اور برکھا جاتا ہے تو معاملہ بالکل اس کے برعکس نظراتی آہے۔ مثال کے طور برمقول بالا کو ط اسما عیل دہلوی صاحب اپنی ایک تصنیف بیں لکھتے ہیں کہ ا سواس عقد سے البتہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے خواہ بہ عقدہ انبیا ءاوراولیا دسے رکھے خواہ بیراور شہیدسے، خواہ اما ادراما زائے۔

پھرخواہ یوں سیجھے کہ ہے ہائٹ کو اپنی ذات سے ہے خواہ الڈکے دینے سے عزض اس عقد نے سے ہرطرح مشرک ٹا بت ہوتاہے.

مزید تکھتے ہیں جندسط بعد

پھر خواہ یوں سیجھے کہ ان کا موں کی طافت ان کو خود کجذبے خواہ یوں سیجھے کہ ان کا موں کی طافت ان کو خود کخذبے خواہ یوں سیجھے کہ ان کو ایسی طافت کجنٹی ہے ہر طرح ممٹرک ٹابت ہوتا ہے ہر طرح ممٹرک ٹابت ہوتا ہے سے سے سے سے ہے۔

خطک بده جہوں به ذراع در کویں تواس جارت کی لیسط بین ٹیا جہاں کے تمام کے تمام کے تمام مسلمان آجائے ہیں۔ ایک ایک حرف کے توریسے جوشرک کے خوفناک شعلے نکل رہے ہیں ان کی فرد سے دنیا کا کوئی مسلمان کیا بڑے گیا ہے ، جوائن کی خودسا ختہ ''جماری' توجید کے اعتبار سے مشرک بذنو گیا ہو ۔۔۔۔ اللہ کی بنا ہ ۔۔۔۔ اسماعیل صاحب کے مطابق اگر کوئی اللہ کی عطاسے بھی اس بات کا قامل ہوگیا ہو تو بھی وہ دائر ہ راسلام سے خار ج ہے۔ اب ہر وہ شخص جے عقل چھی کے آگے مانکل گئ ہو وہ خود ہخوداس بات کا اندازہ لکالے کا کہ بوری

ا تعقیقه الایمان ازاسماعیل، بلوی اشاعت مارج ۹۸۹، ناتر سیخ محدیدست کراچی باکتان ص ۳۹ .

اسماعیل ماحب دہلوی کی اس منزک بنا دُ تحرکے کی مخالفت الحد لئد ثم الحمد لئد فا نوادہ شاہ و لی اللہ علیہ لرجۃ کے خود گھر کے افراد کے علادہ جید تلا میذ حفرات نے بھی کی جس کی ہوری تفصیل نیائے اہل سنت کے معروف محق سراج نقشبند حفرت علامہ عالی جن ب ابو الحسن فزید فاروقی مجدّدی ازہری مد فللہ العالی صاحب نے اپنی تصنیف بطیعت مولان اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان میں توری مراحت کے ساتھ کردی ہے جس کی تفصیلات و کم اس سے ملاحظ کی جاستی مراحت کے ساتھ کردی ہے جس کی تفصیلات و کم اس میں ماتھ مزید معلومات کے لیے علامہ اجل فاصل ہے بدل مفتل ملت حفرات مولانا فضل من شریب المحقد کی تصنیف "تحقیق بیس ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ مزید معلومات کے لیے علامہ اجل فاصل ہے بدل مفتل ملت حفرات مولانا فضل من شریب المحقد کی تصنیف "تحقیق بیس ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ میں

O جناب مولانا محد تشريف معاطب

P جناب مولانا عاجى محدقاسم صاحب

جناب مولانا محدجات ارى صاحب

@ جناب مولانا كريم الشرصاحب

@ جناب مولانا محدر سنيد خان صاحب

و جناب مولانا مخصوص الله صاحب

@ جناب مولانا محدر حت صاحب

وناب مولاناعدالفائق صاحب

﴿ جِنَابِ مُولانًا محدعبدا للله صاحب

ا فنوس نیرفاد و تی صاحب علیدالرجمة کا ما دسمبر جمعرات سامواء کود بلی میں انتقال بوگیا داوشاد عالم جشتی

و جناب مولانا محدموسی صاحب و جناب مولانا خادم محدصاحب

ا جناب مولانا احدسعد مجدّدی صاحب رجدا مجدحفت

ابوالحسن زيدفاروقي ماحب

@ جناب مولانا محد شركيف صاحب

@ جناب مولانا محد حيات صاحب

و فيخ الاسلام مولانا صدرالدين صاحب

و جناب مولانا رحيم الدين صاحب

بی جناب مولانا میر محبوب علی صاحب رحمة التُدعلیهم اجین ان اکا برین ملّت کے نز د بک جو نکر اسماعیل صاحب دہوی
تمام دنیا کے مسلمانوں کو کا فرا ورمشرک کھتے تھے لہذا فرمان رسول
صلی التُدعلیہ وسلم کے مطابق جس نے کسی سلمان کو کا فرکھا تو خود کفراس
کی طاف رو ط اللہ نے گا بعن "وہ خود کا فرہو جائے گا" کے بمو جب
کی طاف رو ط اللہ نے گا بعن" وہ خود کا فرہو جائے گا" کے بمو جب

سین فاصل بر بلوی کا اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے یں مقام اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے یں مقام

امتناط ملاحظ فر لمتے .

کیونکدان کے بارے میں اکی جریوں بھی مہتو ڈرہو کئ محقی کہ انہوں
نے بعد میں تو بہ کرلی حتی رجس کا شرعی شبوت عاصل نہیں ہے) آپ اپنی
تصنیف میں ان کی ایک ایک عبارت پر شرعی کرفت وز مانے کے باوجود
سخر میں یہ کھتے ہیں کہ \_\_\_\_

روزی طرح الم الم الله ماه و مهر نیم روزی طرح ظاهر و زاهر که اس فرقه متفرقه یعنی و با به اسماعیلیه اور اس سے إمام نا مغرجام پرجزاً قطعاً بقنیاً اجماعاً بوجه کثیره کفرلا زم اور بلاشبه جما بسرفقهائے کرام واصحاً کرنا چا ہتا ہوں جو فاصل ہر بلوی کے مخالفین کی دہنیت کا مکمل اور جس سے مخالفین ا علی حضرت علیہ الرحمۃ کے علمی طعیت اور خس سے مخالفین ا علی حضرت علیہ الرحمۃ کے علمی طعیت اور نفا سنیت کا پورا پورا پورا پر اپنہ چلتا ہے ہے ہا س کو خود پڑھ کر نظف اُ طفائیں کی خصر ہوتا ہے ہے ہے اس کو خود پڑھ کر نظف اُ طفائیں کی مخت یان دیو۔ بند کو مندرجہ فریل چند سطرس مکھ کر جھیس اور پو چھا کہ ان سطروں کے مکھنے والے کے بارے میں انجناب کا سنرعی فیصلہ کہ ان سطروں کے مکھنے والے کے بارے میں انجناب کا سنرعی فیصلہ کا اس سے د

" بالجمله على العموم كذب كومنا في شانِ نبوت باليس معنى سبحنا كم يه معصيت بيدا ور انبياء عليه السلام معاصى سے معصوم بي خالی غلطی سرمنس ليد

"فَتُوى الم المحواب": "انبیاء علیه اسلام معاصی معصوم بی ان کو مرتکب معاصی محصل دالعیاد بالله ابل سنت و جماعت کاعقد انبیں . اس کی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام مسلما نوں کولیے تحریرات کا پرط هنا جائز بھی نہیں ."

ا پر ملانا کام بیدا جدعلی سید، ناسب مفتی دارالعلوم نیند وفقط والله اعلم بیدا جدعلی سید، ناسب مفتی دارالعلوم نیند جواب صحیح ہے۔ ایسے عفیدے والاکا فرہے ،حب یک وہ بحدا کیان

کے تصفید العقائد ازقاسم نانوتوی با استمام طبورالحن ناظم مطبع خواج برتی پرلیس جامع مسجد د بلی سنهٔ اشا عتر بیج الاول سه ۱۳۵۰ عرص ۲۲ سه ۱۳۵۰

فتوی اکا ہر واعلام کی تھر کیات واصخہ پریہ سب کے سب مرتد کا فر- ہا جماع آئمہ ان سب پر اپنے تمام کفریات ملعوں سے ہالتھ کے توبہ ورجرع اوراز سرنو کلم اسلام پڑھٹا واحب

ا مُرچر بهما رسے نز دیک مقام ا عتباً طیس اکفار سے کف لسان ماخود و مختار و مرحنی و مناسب و الترسیحان و افغالی ا علم و علم جل مجده اتم وا عکم لے

حقیقت حال یہ ہے کہ فاصل بریلوی علیہ الرحمۃ نے جن چذ لوگوں کی کفریہ عبارات سے بردہ اُٹھا یا اوران کی شرعی چینیت کا تین قرآن وسنت رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی روشنی میں فرایا اب خود اُن کے حاری بھی ان عبارتوں یہ کفر کا فتو کی دیتے ہیں اور قائل کو کا فرکھنے لگے ہیں ہاں بھراور ہات ہے کہ حب او کو یہ محلوم ہو جا تا ہے کہ اس کفر کی ذری بیراور ہات ہے کہ حب او کا ہر ہی آگئے ہیں تو چرجی جر کے متفی پر شراکیا جا تا ہے کہ آو نے کہ اس کفری ذری بیرا میں اور بار بار مستفی سے یہ بی جرائی ہو جا تا ہے کہ تو نے کہ اس کے مصندے کا نام بہائے بغیر کیوں فتو کی دی جا تا ہے کہ تو نے کہ اس کے مصندے کا نام بہائے بغیر کیوں فتو کی دی جا تا ہے کہ تو نے کہ اس کانام کیوں بنا ہیں بھا رہ بھارے منا لاں ابن فلاں کانام کیوں بنیں بلا ہیں ۔ اب حب عبارت ہمارے منا لھن کی ہوتی توقول اول مع تصدیق تانی پرعمل کیا جاتا ہی جی عرف کا اس کی ہوتی توقول اول مع تصدیق تانی پرعمل کیا جاتا ہی جی عرف کا

جناب شیخ کا ایک قدم یول بی سے وریول بھی ہے اپنے قارئین کی طبع صیافت کے لیے میں ایک اینی نادر مثال بین

له ۱ مکوکسة المشهابیه فی کفریات ابی الودهابیة از فاصل برلوی باراول ۱۹۸ و ناکشر مرکزی مجلس رصاً لا بود ص ۱۹-۹۲ پ

ادر تحدید نکاح مذکرے اس سے قطع تعلق کریں یہ

ربینی و ه لوگ جنہوں نے اپنے احبار و رہبان رعا لمول وررولیوں · کو اللہ کے سوااینارت بنالیاہے ۔

و الله إلى الرك بهارك بهارك الساد ما في مين موجود من بهت توشائد الك عام مسلمان كے ليے وليد بن مفره اور اس كے حوارلوں كى شان رسالت ميں گئا خياں اور عبدالله بن ابى كى منا فقت كا اوراك بهت مشكل بوتا - ليكن ان لوگوں فيے اپنے قول و فعل اور كرداروعمل سے ان كى مشكل بوتا - ليكن ان لوگوں فيے اپنے قول و فعل اور كرداروعمل سے ان كى تقد يق كر كے عام مسلما فوں كے ليے مشكر كوهل كر ديا ہے "بهر باغيت الممنى الله عن عرف ملائوں كو سي حضرب الله سے برح سكيں - المتى عاصل كر نا چاہيے تاكم كل قيامت عيں عضرب اللي سے برح سكيں - وائے ناكا هي را احد كر جبس بير اس كى وائے ناكا هي را احد كر جبس بير اس كى وائے ناكا هي را احد كر جبس بير اس كى

بر میں اینا ایک ڈاتی تحر بہ بھی اس صمٰن میں اپنے قارئین کو بتا نا چاہوں کا جس کی اہما لا تفقیل یوں ہے:-

ایک بار میں اپنے ایک واقف جس کا تعلق ابلِ سُنّت وجاعت سے نہیں دہلکراچی کے ایک دیو بندی ادارہ سے ہے) اور جوا علی حفرت کاسخت میٰ لفن ہے اس سے بات کر رہا تھا اس او امّت کے حوالے سے بات چل رہی محتی اور وہ بار بار مجھ سے فضلاً دیوبند کی فضیلیں ان کے تقوی وطہارت اور علمی مقام کی دوھائی دے رہا تھا اور مجھ یہ اعرار کرتا جا دہا متھا کہ

ودكسى كو كا فركينے سے كيا فائد ه"؟

میں نے حب اس کی ڈسنیٹ کا بوراا ندازہ لگایا توایک نئی ترکیب افتیار کی اور گفتگو کا گرخ قادیا بنیت کی طن کردیا اور یوں بلائسی اختلا کے اس موضوع پر کافی دیر یک فاطرخواہ گفتگو ہوتی رہی۔ اسی دوران

مسودا حدعفا التدعنه مهر دارا لافيا في ديوبند- الهند اس فتوے کا سب سے زیادہ دلیسب سیلوتو سے کرد مفت یان۔ ویو بندکویر بات معلوم بو ئی که یه عبا دات بان دیویند جناب فاسم نا نوتوی صاحب کی کتاب تصفید العقائد کی صفی ۲۲ اور ۲۲ سے لى كئ بي كمان كے ما مقول سے طوط أركك اور بيرول تلے أمين كسك من سن جلئ رفتن نه يائے ما ندن اب كياكيا جلئے ؟ مبت عورو فكركر في بعداس كا وا حدهل أير نكا لا كيا كرمنت مستفی کوہی جی جرکر تبرائی انداز کامیں کا بیاں دی جائیں کر اس کی وج سے ہمنے ایک ایسی حق بات کہہ و تی جس کی مفالفت خو دہمارے اکابر ہی کرکے بیں اگراس نے ہم سے اس اندا زمیں استفناء مذکیا ہو ہاتوہم مجمی حق آشکارا مذکرتے چاہے اُمت کاشیرازہ مجھر جائے ،اتحا دِامّت یارہ یارہ ہو جائے، شان رسالت میں تنقیص اور ذات الوہمیت کھے بادبی سونے کے ساتھ ہا تھا جکام خداو ندی کی صریح می الفت ہو جائے مگر عبارات اکا بڑیر کو ایکے ماک یائے۔

حق تویہ ہے کہ یہ کا لی نواز " طولہ کمل طور پر کلام اللی کی اس آیت کے چلتے ہوت تفییری منونہ ہیں جن کا ذکر الله رب العزت فے یوں کما ہے :

اتخذواجادهم ورهبانهم ادباب من دورالله ك

له ما منامر تحبّی دیوبند- ایڈیٹرعام عثمانی ماه ابریل ۱۹۵۹ء ناشر دفر تجلی دیوبند سهار نپوریو پی جارت ص ۱۰ که القرآن الحکیم سورة الوزم آیت اس ب کی جل رہی تھی لہذا یہ کوئی قادیا نی ہی کی تخریب لیکن میں اہنیں فی الحال دونین ون کے اللہ القاریا۔ غالباً وہ تیسرے روز بھر ممر ہے پاس ائے تو میں نے اہنیں اصل کتاب سے بھر ایک بار اُس عبارت کود کھایا اور الہوں نے قادیا بنت کے دھو کے میں مصنف کووہی مغلطات سائی جو ۲، سودن بیلے صناعکے تھے۔

میں نے بھی موقع کی مناسبت دیکھ کر کتاب کے سرورق سلصل مصنف کے نام کودکھا دیا \_\_\_ بفتن جانبے ان کے وجود مسعود" میں ایک دلزلہ" آگیا ادر ان کے تفکرات کی دُنیا دیروزبر سونے ملی عمرکے بعد بھی اُن کے جہتے یہ طعیک بارہ کے دہے تھے جس کا ان کے دیکھنے والوں کو تعبر نورا ندازہ ہور اجتا \_\_\_\_ یس نے البیں جھو اتے ہوئے کہا ۔ کھنے جناب آپ توعبارت کسی قادیانی کسمجھ رہے تھے سیکن یادر کھیے بیران کی عبارت ہے جن کے علم وفضل اور تفوے طہارت کی آب سرروز مجے سے دول ئ دية تقاورجن كى عصرت عوالخط بون كى فليس كهات تق. سرا یا عالمحرت میں ہونے کے بعد بھی کھنے لگے ۔ بنیں ا بنیں! میں اس عبارت کے بارے میں اپنے کسی بڑے مولوی "صاحب سے یڈھے کے بتاؤں کا \_ میں نے کہا عزور او چھ لیں اور مزیدا تنا اور يو يه لين كراب اس كى شرعى حيثيت كيا بوكى وكيونكاب يرعبارت سى قاديانى كى بنيس ب بكة قاسم العلوم والخيرات با قام الدوي كاليم اُس کے بعد آج یک وہ صاحب عبارت اوراس کے قائل اورمصتف كى تشرعى حيثيت بتلف كميه مير عياس نهيل إيها لكُمَّا مِهِ كه وه مير ع مكن كايته يا رسته سي معول كمَّ بي اور اتا د المت كاسبق بعي" ب

میں اُٹھا اور الماری کھول کر ایک کتاب سے چندسطری ایک رقعہ پد لکھ کراُن کو دکھائیں اور بھر لاِ چھاکہ آپ ہتائیں اس عبارت کے ابے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ عبارت یہ ہے:۔

و اگر بالفرص بعد زمانه نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی بیدا سوتو بھر بھی خائمیت محمدی میں کچھ فرق مذائے گا \_\_\_ جے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرص کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی بچویز کیا جلئے میں ا

یقین جانے وہ صاحب اس عبارت کو پڑھ کہ ارے عقہ کے مورک اور مے عقہ کے مورک اور منطقات سے نوازتے ہوئے کہنے لگے کہ اور منطقات سے نوازتے ہوئے کہنے لگے کہ اور منطقات سے نوازتے ہوئے کہنے لگے کہ اور منطق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ایک ایسامفرد عذہ ہے جس سے یقتیت بال مطلق کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ایک ایسامفرد عذہ ہے جس سے یقتیت بالانشک و شبہ ختم نبوت میں فرق بڑا ہے جو مرکئ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منی لفت ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نیئے بنی کو فرض کوناہی بنی کو یم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کے اور نیئے بنی کو فرض کوناہی بنی کو یم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کے باب بین کی گئی تشریح کا بنی بعد سے کھلم کھلا بنا وت اور فران رسول کی تکذیب سے لہذا ایس شخص مسلمان ہی ہی بنیں سکتا یا

میں نے کہا بہت نوب آپ نے واقعی بڑی تی بات ارشاد فرائی ہے اورامی پر سمیشہ قائم رہیے گا ۔ کہنے لگے پہلے یہ تو ہتا و کہ ایسا لکھا کس نے ہے ؟ میں نے کہا کم اسے چوڑ یئے آپ اپنی کہی ہوئی بات برقادیانی کذاب قائم رہیں ۔ اصل میں انہوں نے یہ بھا کہ بات توقادیانی کذاب

کے تخذیرالناکس ا ذقاسم نا فوتوی ناکشد کتب خامذا مدادیر دیوبند اشاعت ۱۳۵۵ حر/۱۹۳۹ء بابتمام محرعلی ماکس کتب خامذ ص ۲۲ ج

اوردان کی شرعی چیزت وا مخ موفسے بدرے عالم اسلام کی تکفر موط فے كى اب جى ان لوكوں كے نام مح كتب وعبا رات كے طاحظ كريں ـ المصنف ووقاسم العلوم والخيرات "جناب فاسم نا نوتدي صا عمادت بمسلم الكر بالفرض بعدزمانه نبوى رصلى الدعلية سلم عجى عمادت بمسلم فرق مذائے گا۔ چہ جلئے کہ آپ کے معامر سی اور زین میں یا فرمن سیجے اسی زمین میں کوئی اور بنی بچومیز کیا جائے ، کے ری دران س ۱۲۹۰ مات اول پوندم ۲ عبادت مبل مرائك كاعكم كيال نبين ادر برقهم رسى کے شی کومعصوم ہو نا عزودی نہیں ----بالجله على العوم كذب كومنا في ثنان نبوت باليس معنى مسجها كمريد محصیت ہے اور ا نبیاً علیہ اسلام معاصی سے معصوم میں فا کی علطی سے P مصنف - خلیل احد البیموی صاحب ر مصدقد دست براحد

عبارت من المحمد الله عبار من المان كا على ديك كريم المحد المرافع المر

شيطان و ملك الموت كويه وسعت نص سي ابت بوئ فخرعالم

له رتخذیران س ادقام نا فوقدی کتب خامدادیددیو بنداشاعت ۱۹۳۹ م ۱۹۳۵ م ۲۳ ملع دید دیو بنداشاعت ۱۹۳۹ م ۲۳۰ م

اقربا پرستی ان کے دگ و پے میں کوٹ کوٹ کے سما ئی ہوئی ہے جبکہ یہ حطرات اہل سنت پر الزام پیریرستی کا لگاتے ہیں اہنیں اپنے گریبانوں میں پہلے جانکا چلہ ہے .

ا علی حرزت فاصل بر بلوی نے جن لوگوں کی کفری عبارت برعالم الاسلام کے علما رسے عموماً اور علمائے کہ المکرمہ و علمائے المدینة المنورة رضوان الشرعلیم اجمعین سے خصوصاً استفاء کیا تھا اور جن کے بارے میں علمائے حرمین متر لیفین اور عالم اسلام کے جلیل الفتر علماء کرام علیم الرحمة الرصوان نے کفر کا فتو کی دیا ہے ان لوگوں کی تعداد اتنی قلیل ہے کہ وہ لوگ کسی بھی صورت میں سوادِ اعظم حقیقی اہل منت کے تماشدہ ہوہی جن سے

له القرآن الكريم سورة عـ آيت ، ب

ادر چراس کے بدد فر مایا ہے کہ ہم نے اس معور کو مع اپنے نشان ادر عائم ہم کے قادیان کے قریب آتارا اور سبحا کی کے ساتھ آتارائے آئے میرے احمد کھے بشارت ہو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے بیٹ تیری کوا مت کا درخت تابت ادر مستحکم کہ دیا تو میری درگاہ میں دجیہ ہے میں نے کھے اپنے لئے چُنا. نیری شان عجیب اور تیرا اجرفریب ہے تیرے ساتھ زمین اور اسمان ایسا ہے جیسا کہ وہ میر ہے ساتھ ہے تو خدا کا پہلوان ہے بہوں کے مقدل کی ہوان ہے بہوں کے مقدل کی ہے اور میں ۔"

ه مصنف "عليم الامت الثرف على تقانوى صاحب .

"السب كى ذات مقدسه برعلم عيب كاهكم كيا جانا.
عبارت فم حمل الكرنفول إبد صحح بوتو دريافت طلب بدام بهم

اس عیب سے مراد بعض عیب ہے یاکل عبیب۔

اگرنبن علوم غیبید مرادین تواس میں حمور کی بی کفیم سے۔ایسا علم عنیب تو د بدوعر ملکہ برصبی و مجنون ملکہ جیج حیوانات اور بہائم کے لیے جی حاصل سے "۔ سلم

ربقیه ماشیرصفی سابقه بریاض بند بار اوّل ۱۳۱۸ ه/۱۸۹۱ وص ۲۰-۷۰ و ماشیرصفی موجود ه به مجاز احدی ا دغلام احدفاد یا بی مبلیع صیاء الاسلام قادیان افرم بر ۱۹۰۳ و ماهم شول در وها نی خزاش و تصنیفات مرزا غلام احد قا و یا نشب جلد ۱۹ نامشد نظارت اثنا عدت دبوه پاکستنان د بقیرما بیشر برصفی آشده ب

کی وسدت علم کی کونسی نص قطعی ہے۔ حس سے تمام نصوص کو رَدِّ کرکے ایک شرک تمام نصوص کو رَدِّ کرکے ایک شرک تمام نصوص کو رَدِّ کرکے ایک شرک تا مام رہانی اُرٹیدا جد گنگو ہی صاحب .

عبارت مبر الله على المكان كذب سے مراد دخول كذب عبارت مبر الله عبارت الله وجندسطربعد

یس مزہب جیع محققین اہل اسلام وصوفیا کرام وعلمائے عظام کا اسمٹلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل مخت قدرت باری تنا لی ہے ؟ کے صحتف ۔ متبئی غلام احمد قادیانی صاحب ۔

عبارت بمن ودين الحق ليظهرة على الدين عبارت بمن الحدين الحق ليظهرة على المدين كله لابدل والكامن الله و الناان للناه قريباً والقاديان وبالحق انزلناه في ما المحدانت مرادى ومعى عرست كرامتك بيدى انت وجيه في حصرتى اختر الك لشفى شانك عجيب واجرك قريب الارض والمسماء مدك كاهو معى حل الأنبياء "لا

قویم ، خدا وه قادر به بس نے آپ دسول کو برایت اور بهائی دین دے کر بھیا تاکہ سب دیوں پر غالب کر دے رہ وه بیش کو فئ به ج پہلے سے قرآن شرلیف میں اضی دنوں کے لیے کمی گئی) مجھراس کے بعد المام کا ترجہ ہے کہ خدائے تعالی کے ان وعدوں کوج پہلے سے آن کی بعد المام کا ترجم ہے کہ خدائے تعالی کے ان وعدوں کوج پہلے سے آن کی باک کلام میں آئے کہ بدل نہیں سکتا بعنی وه ہرگز تال نہیں سکتے۔

یاک کلام میں آئے کے بیں کوئی بدل نہیں سکتا بعنی وه ہرگز تال نہیں سکتے۔

یاک کلام میں آئے کے بین احد نا مشرمدنی کتب خاد نور مارکیتا اردو بازار کوم الزالو ہے من ندار و میں دیا سے از در شیدا حد مطبوعہ قدیمی کتب خاد نور اور بین مطبع میں دیا میں مطبع اللہ میں دیا فی مطبع میں دیا ہے اور سے دیا فی مطبع میں دیا ہے اور سے دیا فی مطبع میں دیا ہے میں دیا ہی مطبع میں دیا ہے دیا ہے میں دیا ہے ہے دیا ہے میں دیا ہے میں دیا ہے دیا ہے میں دیا ہے دیا ہے میں دیا ہے میں دیا ہے میں دیا ہے میں دیا ہے دیا ہے دیا ہے میں دیا ہے ہے دیا ہے میں دیا ہے میں دیا ہے دیا ہے میں ہے میں دیا ہے میں دیا

اور قائل کا کا قربو ناک رعی عقلی و منفؤلی دلائل کی روستی میں کہا ہے ۔ جس کی تصدیق خود علمائے دیو بند کے مفیّان حضرات نے جبی اپنے مذکورہ فتو ہے کے ذریعہ کر دی ہے۔

الحداثة إقاسم الوتوى صاحب كے عبارت اوران كى تمرعى حييت كى تصريح خود ملمائے ديو بند كے ذريعه الله تفالى نے كودى مها اوران كائم شكر الله قاء ديو بند نے خود ہى ان بر كفر كا فقوى ديكر حل كر ديا ہے۔ اس كے علا وہ مبنى مرز صاحب قاديا فى كا مشله هى اب بفضل تعالى اپنے منطقى الجام كو بہنچ كيا ہے۔ پاكتان ميں غزالى زمان رازى دورال حفر علامہ احد سعيد كانطى عليه الدهمة وحدات علامہ عبد المصطف الازهرى شير بيت ابل سنت حصرت علامہ أن المائى مجابد بيت ابل سنت حصرت علامہ أن المائى مجابد بيت ابل سنت حضرت علامہ أن المائى مجابد فرافى اور فى الله العالى مجابد فرافى اور والى تقادى مرخلله العالى مجابد فرافى اور فى الله العالى مجابد فورافى اور دو الله الله العالى مجابد فرافى اور والى تقادى مرخله العالى مجابد فورافى اور دو كي على الله في الله الله الله الله كا فرائى مرئے الله الله الله كا فرائى مرئے الله الله كا فرائى مرئے الله الله كا فرائى مرئے الله الله كى تصدين كر دى ہے۔ فالحہ صد مله خالك .

نومی اسمبی میں دولانِ جرح و بحث جب متبنی غلام احمد قادیا نی کے جائیں مرزا نامر قادیا نی نے قاسم نا لوتوی صاحب کی تصنیف بخدیرائناس کی عبارت رجس کا حوالہ او پر گذر جیا ہے کو مرزا قادیا نی کی نبوت کے شہوت میں بہتن کہا تواس وقت مفتی محمود اور غلام عوث ہزاروی صاب نے مذھرف بالکل مکمل خاموشی اور سکوت اختیا رکر لیا بھا بلکر" ایوان" ہے چھے چوڑ کھے تھے اور اس وقت تناہ احمد نورا نی اور عبدا کمصنطف الازم میں جبی چوڈ کھے تھے اور اس وقت تناہ احمد نورا نی اور عبدا کمصنطف الازم کی صاحبان نے برملا کہا تھا کہ ہم اس عبارت اور اس کے قائل کو بھی کا فرمانے ہیں ۔ تفصیلات کے لیے قوجی اسمبلی کاریکارڈ دیکھا جائے کا فرمانے ہیں ۔ تفصیلات کے لیے قوجی اسمبلی کاریکارڈ دیکھا جائے

برائے مہر مابی ہے ان تمام عبارات کو اکی بار سجر سے بڑھ جائیں اورا بنے دل پر ما تھ رکھ کوسوچیں کہ کیا یہ معبارات اکابر "اس قابل ہیں کہ،۔ ان سے اللہ جل شایز اوراس کے سیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت عیال ہو ؟

کیا ٹٹان رسالت اور ٹٹان الومپیت کوا ُ جاگر کمر نے کے لیے ان عبارتوں سے استدلال کیا جاسکتا ہے ؟

ميا إن عبارتون مي تنقيص الوسيت "اورتنقيص رسالت "كا ظهار

ہیں ہدریا ہے ؟

بلاشک و شہران سے منتقی د بے ادبی کا اظہار منور الم ہے ادر ایقتیا کہ در الم ہے ہیں وجہ ہے جب مصنف کا نام ہلائے بغیران عبارتوں ہر خود علمائے دیو بندسے فتوئی پو چھا جا ناہے تو وہ بھی ایسی عبارتوں مرفتوئ کفر ہی لگاتے ہیں جس سے مدر جرائم برمعلوم ہوتا ہے کہ فی المحقیقت یہ عبارتیں کفر یہ ہیں اور اپنیں اس کا خود بھی بھتی ہے۔ کا اظہار انہوں نے ہو چھے گئے فتوی میں بھی کیا ہے دجس کا بیان او درگذ در حکا سے ک

فاضل بربلوی نے حمام الحرمین میں اسپیں با برنخ افراد کے بارے میں علی عربین شریعنی سے استفقاء کیا نظام میں مفتیاں عظام علیہ الرحمة الرصوفات نے آن عبار توں کا کفریہ ہو نا اور ان کے مُصنّف

د بقیه هاشه صفرسا بقتی مطبع صنیاء الاسلام پرلیس دبوه ص۱۱۰. سل حفظ الایمان ۱ اسا هر/۱۰۱۱ شاعت اول ص ناشرکتب خانه اعسنزازیه دیو بند ضلع سبب رئیور - مطسبد عدجال پرلیس دهلی رطبع شده)

ایک اور قادیا نی معتنف مرزاغلام احمدقادیا نی کی حجو تی نبوت برقاسم نا توقوی صاحب کی کتاب کی عبارت سے استدال کرتے معنا يخمولانا قاسم صاحب باني مدرسة ويوبنداين كتاب تخذیرا لناکس کے منفیر م پر مکھتے ہیں : عوام كے خيال ميں تو آ تخفرت كافاتم بونا بائيں معى ہے كم آپ كازمان انبياء سابق كے زملنے كے بعداور اسب ميں احرى مكرابل فهم برروس بوكاكم تقدم يا تاخر زماني مين بالذات كي ففيلت ببي عيرمقام مدخ مين خاتم النبيين فرمانا اس صورت يمن كيونكر فيح بوسكتاب ياك علاده ازی بقیه افراد کے کی تفریع عبارتوں کی تصدیق جی بطل دارالعلوم دبوبندمولوى مرتعنى حسن در بهنگوى نے اپنی تقنیف لطیف مراتدالعذاب مين ان الفاظ مين كياس :-بعض علمائے دیو بندکو خان برلیوی یہ فرماتے ہیں کروہ رسوال صلى التدعليه وسلم كو خاتم النبيين نهي جانتے جربائے مجانين كے علم كو آب ك رصلى الترعليه وسلم كعلم ك برابر كھتے ہيں ۔ شبطان كے

ربقیه ما شهر صفی سابقی اشاعت ابریل اولیهٔ مبلیع لابود آرط پرلیس اناد کلی لابود صله هرس شبستان ار دو دا مجسط ،ننی د بلی جعاد ست شما ره اکتوبر به ۱۹ و صف ا

 جس کومنظرعام ہولانے کے لیے خود مرزائی حفرات کا بھی مطالبہ ہے

تاکہ دیو بندی صفرات کی چالا کی اور ان کی عبارات اکا بڑکا چوم کھائے

اور لوگوں کو بہجی پہترچل جائے کہ یہ لوگ جوخم نبوت کے ادارے

کاچیپٹن بینے کی کوششن کو رہے ہیں دراصل انہیں کے آ قاپزرگ
قائم نا نوتوی صاحبے تحذیران اس تکھ کمر قادیا نیت کے چیلے ہوئے

قائم نا نوتوی صاحبے تحذیران اس تکھ کمر قادیا نیت کے چیلے ہوئے

صاحب اپنی کما ب اقبال اور احدیث میں تکھتے ہیں کہ ،۔

صاحب اپنی کما ب اقبال اور احدیث میں تکھتے ہیں کہ ،۔

مرا ما جا عت احدید نے اسمبلی کے سوال جواب کی کا دروائی

مرا ما کھی عدد ہارمطالبہ کیا۔ مگر حکومت آج کی اس کی

اشاعت سے خالف ہے ہے ۔ اہلیں اسباب کی بنا پر مرزاغلام احد کے حواری جہاں فاضل برلوی کونا مناسب الفاظ سے یا دکرتے ہیں وہیں قاسم صاحب نافرتوی کیشان میں وعائیہ الفاظ اور معزز القابات کے نذرانے پیش کرتے ہیں اوران مُرعلی کارنا ہے "کے قیسد ہے گلتے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت احدید کے ناظم وعوت و تبلیخ مرزاوسیم احدصاحب قاویانی اینے معنون ''ہم کا ف بنہیں ہیں" میں جاعت احدید کی وصاحت کے اینے معنون ''ہم کا ف بنہیں ہیں" میں جاعت احدید کی وصاحت کے

المحصرت مولاناً محدقاسم صاحب نانوتوی بانی مدرک دلی بند ف دماتے ہیں کہ : \_\_\_ مراکر بالفرض مجدن مانہ نبوی صلعم رصلی اللہ علیہ دسلم ہجی کوئی نبی بیدا ہو تو چھر بھی خاتمیت محدی میں فرق مزائے کا ارسالہ تحذیراناس صرایات

ك اقبال اورا حديث الرسين عبد لما حب قادياني طبع اول ربقيه الله برسف ألمنوى

مولوی منظور ندوی صاحب کئی بارعلمائے اہل سنت سے مناظرہ میں تکست کھانے کے بعداب مناظرہ کا نام یک نہیں گیتے ) نے ان الفاظمیں کیاہے۔ وشايد مبت سے لوگ نا واقفى سے يہ سمجھتے ہوں كرميلادوقيام عرس وقوالي فالخرتيجه وسوال بسيدال جاليسوال برسي وغيره رسوم كحائزو نا جائز اور برعت وغیر بدعت سوٹ کے بار سے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جونظر ماتی اخلاف سے یہی دراصل دیو بندی دبر لوی افتلاف ہے۔ مكريسجف عجع نهيل ہے كيونكمسلانوں كے درميان ان مسألل مي خلاف تواس وقت سے بع حب كه ديوبندكا مدرك قائم جى نہيں ہواتھا اورمولوی احرونا فال صاحب بدامجی نہیں ہوئے تھے ۔اس لیے ان مسأل کے اختلاف کو دیوبندی مدیوی اختلاف بنیں کما جاسکتا علاو ہاریں ان مسائل کی حیثیت کسی فریق کے نز دیا ہے جی البی نہیں ہے كدان كے ماننے نرماننے كى وجرسے كسى كوكاف ريا إلى سنت سے حن اد ج کماجا سکے یہ کے

دورِ حاصر مُن مُنهور محقق غزالی زمان دادی دوران حصرت علامه سیدا حدسید صاحب کاظمی رحمت الترعلید نے بھی اس سکہ یو ایناموقف ان الفاظ میں اپنی تصنیف میں بین کیاہے :---

ال العاطيان بي صيب عن بن المنظام المنظام التعادات كالمجم التولي اختلاف مرف ال عبادات كالمجم التولي اختلاف مرف ال عبادات كالمجم معرف التولي الترقية الترقية الترقية الترقيق ال

ک فیصله کن مناظر برا زمنظور ندوی و شاعت چهارم ستبه ۱۹۹۸ نامند دارا لا شاعت منه مراد آباد ایر بی جارت ص ۵-۲ ب علم كو آب رصلى الله عليه وسلم) كے علم سے زائد كہتے ہيں لہذا وہ كا فرہيں.

مام علمائے ديو بند فرماتے ہيں كہ خان صاحب كا بيكلم بالكل صحح

سے ہوايسا كہے وہ كا فرہے \_\_\_ مرتد ہے \_\_\_ ملحون ہے \_\_\_

لاؤہم جى تمارے فتوىٰ يردستخط كرتے ہيں \_\_ بلكہ ايسے مرتد و كوج كا فريز كھے \_\_\_ وہ خود مرتد ہے \_\_ بي عقائد بے تنك كوج كا فريز كھے \_\_\_ وہ خود مرتد ہے \_\_ يہ عقائد بے تنك

مُر اکر خاں صاحب کے نزدیک بعض علمائے دیوبندوا تعمی الیے ہی تھے جدیا کہ انہوں نے انہیں سمجھا توخاں صاحب برائ علمائے دیو بندی تکفیر فرص تھی \_\_\_\_ اگر وہ اُن کو کا نسدیہ کہتے تو وہ نور کا فریو جاتے ، کے

تندت مالات کے اسی سنگینی کے پیش نظرجس کا اُطار خود مرتفئی مسن صاحب نے کیا ہے فاصل بریلوی کو اپنا فرص منصبی ادا کونا پر اور شان دیا است بہ حرف آباد کم میں و ناکس کو حرف گیری کا موقع مل جا تا جس کا سدِ باب سختی سے کیا جا تا وقت کا تقاضا تھا کیوئکہ ہے

اله اشد العداب المرتفي حسن بأر دوتم مطبع مجتبائي جديد دملي شا أنع كوده دارالعدم ديو بندا شاعت رجب ٢٢ ساه ص ١١٠ -١١١ ب

ا صولوں میں ایسی تا ویل و سحرلین کی حب سے اہماعی معنی کے خلاف مفہوم ببدا ہوا تو بھر فاصل ہر بلوی نے الیے شخص کی تکفیر میں کوئی تا مل مفہوم ببدا ہوا تو بھر فاصل ہر بلوی نے الیے شخص کی تکفیر میں کوئی تا مل مصنفین حصرات کوا فہام و تفہیم کی دعوت کئی بار دی میں محبود احد قا دری مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور کا مطابعہ مرتبہ مولانا پیر محبود احد قا دری مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور کا مطابعہ کریں اور "ان کفریہ عبارات اکا بر " سے اصل کا عکس فا صل جل ما ما الم بنا ما الم محبود منشا تا لب قصوری کی تا لیف معروب فی میں موارث موارث میں موارث موارث میں موارث میں موارث موارث میں موارث میں موارث میں موارث میں موارث موارث میں موارث موارث میں موارث میں موارث میں موارث میں موارث موارث میں موارث موارث موارث میں موارث موارث میں موارث مو

جناب فاصل بریلوی ان حالات کی طفزاشا رہ کرتے ہوئے ملہ: بدر

"ان لوگوں کی وہ کتابیں جن میں یہ کلمات کفر رہے ہیں مدتوں سے
انہوں نے خوداینی زندگی میں بھاپ کر شائع کیں اور ان میں بعض دؤدو
بارجیس مدتہا مدت سے علمائے اہل سنت نے ان کے رُق جا ہے
مواخذہ کے۔ وہ فتو کی جس میں اللہ تقالی کو صاف صاف کا ذب جو المانا
ہے اور جس کی اهل ہمری دختی اس وقت محفوظ ہے اور اس کے فو گوجی
ہے اور جس کی اهل ہمری دختی اس وقت محفوظ ہے اور اس کے فو گوجی
مے دیگر کت دست یا میاں گیا تھا سمر کار مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے۔
یہ کازیب فواکا ناباک فتو کی اعظارہ برس ہوئے ربیع الا خر ۱۳۰۸ ھ/
یہ کازیب فواکا ناباک فتو کی اعظارہ برس ہوئے ربیع الا خر ۱۳۰۸ ھ/
ا و ۔ ۱۹۸۰ء میں رسالہ صیاب الناس کے ساتھ مبطع صدیقتہ العلم میر طاقت میں مع رُد کے شائع ہو چکا بھر ۱۳۱۸ ھ/ ۱۹۰۰ء میں مبطع کلوار حینی بھنہ عظیم آباد مبطع
میں اس کا اور مفصل رُد جھیا ہم ۱۳۱۰ ھ/ ۱۳۱۰ء میں مبطع کلوار حینی بھنہ عظیم آباد مبطع

ك مطبوعه مكتبدا لجبيب كوطلى بيرعبدالرحن باغبانبوره البور عا ؟

ممى كى تكفيروتضليل بنيں كى جاسكتى ي مزيد فرملتے ہيں:\_\_\_ وی بندی صفرات اورابل سنت کے در میان بنیادی اختلافات کا موجب علماء ديوبندكى مرف وه عبارات بي جن مين التدن الى اوربنى اكرم صلى الد علیہ وسلم کی شان ِ اقد س میں کھئی تو بین کی گئی ہے " کے اخرمیں اپنی تحریرکو اس بات کے حوالے سے سیٹنے ہوئے ایک ایسا متفقه اصول پیش کونا چا ستا مو رحب کونود دیو بندی مسته فکرکے ایک الم دارالعسادم كور بكى ركراجى كے مفتى محدشفع صاحب ديو بندى نے واكثر تنزيل الرحان صاحب كى كتاب مين بطور صنيد مكفي مح اصول كے عنوان کے تحت لکھا ہے ۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں ا "ضابطة تحفر\_اس ليے تكفيم الم كے بارے ميں ضابط مترعب بيوكيا كرجب ككسي تحف كے كام ميں اويل كي صحح كناكش ہواوراس كے خلاف كى تصريح متكلم مح كلام مين نهوباس عقيد بسرك تفرسون مين اوفي ساوني اخلاف أنمر كاجتهادين واقع موراس وفت كساس كوكين واليوكا فريز كهاجائ -ليكن اكركوني تخص حروريات دين ميس سيسي جيز كا انكاركرن ماكوني ایسی با ویل و تحراف کرے جواس کے اجماعی معنی کے فال ف معنی مداکرو سے تو اس مخض کے کفر میں کوئی تا مل مذکیا جائے۔ والندسجان تعالی اعلم " الله گذاشته والون میں گذرنے والی عبارات کے مصنفین نے وین کے مسلمہ

به الحق المبین ا ذحفت رسیدا حدسبد صاحب کاظی ناکشر مکبته فریدید جناح دود سام بیوال سن ندارد ص ۱۱-۱۱۰۰ می تا اور شام بیری رود کلی الدی تا اور ن ارتداداز تنزیل الرحل ناکشر قالونی مستب فانه کیمی رود کلی و سن ندارد صدی ۴

اس طویل عبارت سے میں یہ واضح کمنا چا ستا ہوں کم فاضل برلوی نے ادنام و تفہیم کے لیے انتہائی کوشش اور انتھ کے محنت کی الیکن وانبين ميس مخالفين ابل سنت نے اپنى اتا يركستى كے زعم فاسدىس حب رج عالى الحق سے إنكاركر دماتو احكام ترييم كى مرف بالادستى كے ليے الم اہل سنت كو تكفير كے اس فريض بيرعمل كدنا بي اور مروه كافى دنوں کے افہام دتھیم کی صدوج دکرتے سے حب کو فی سیل ناکل سی تو چراب نے ان حفرات کی مفرعی حیثیت کو وا صح کر دیاجس کی تصديق علمائے حرمين شريفين نے جى اپنى اپنى شا ندار تقا ريط ميركروى سے. مخالطين اعتقاد إبل سنت نے اپنی اس علمی و دینی تسکست کا برلربیاسی طور پر لینے کے لیے اپ کے خلاف آپ کے کی زندگی میں ہی بروپیگندہ شروع كمد دباتها - جونكر عبدالرزاق مليح الإدى فيرسداكي وط بى عالم اور كيوسط معافى جى تھے اور اپنے زير انراحبارات وجرا مركے توسل ف اس" بهم" مين عمر لورحقه ليا - اوراس كا احساس فاصل بربلوى عليالرحم كوهى موكيا تقااسي ليه أب تكفية مين كرو "ا چارعوام ملين كو معطى تاور دن دهاط ما نيرا ندهري دالن كوبه حال طلته بن كم علمائه إلى سنت كي نوائه تكفير كاكيا اعتبار ؟ يه لوک دره دره سی بات برکا فرکهه دیتے ہیں۔ ان کی مثین میں ہمیتہ کفرہی کے فتوی چیاکتے ہیں \_\_\_ اسماعیل دہلوی کو کافرکہ دیا \_مولوى اسما فى صاحب كو كهد ديا\_\_ مولوى عب الحى عرجن کی جا اور بڑھی ہوئی ہے \_\_\_ وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذالله صرت شاه عبدالعزيز صاحب كوكهرويا \_\_\_\_ شاه ولى التدكوكم ويا مولانا شا وفضل الرحن صاحب كوكم ويا

تحفر صفيدين اس كا اورقا بررة جهياا در فتوى دين والاجمادي الآخر ١٣٢٣ ه/٥٤ ومين مرا ورمرته دم يك ساكت ديل مذكوا كموه فتوى ميرانهين ما لا نكرودها يي بوئي كتابول سے فتوى كا انكاركر دينا سبل تقا سنهي بتايا كرمطلب وه منين جوعلمائے ابل سنت بتا رہے ہيں بلكميل مطلب يربع - بذكفر صريح كى نبت كوئى سبل بات تفى حبى برالتفات د کیا۔ زید سے اس کا ایک مہری فقی اس کی زندگی و تندر سنی مونی اللہ کیاجائے اور وہ قطعاً یقیناً صریح کفر ہواور سالہاسال اس کی اشاعت ہوتی رہے۔ لوگ اس کا رہ جا یا کریں ۔ زید کو اس کی بنایر کا فربتایا کریں نید اس کے بعد بندرہ برس جعے اورسب کچے دیکھے شخے اوراس فنؤی کی نسبت سے انکاراصلاً شائع مذکرے بلکہ دم سادھے رہے۔ یہاں کے کہ دم نكل جائد كباكوئ عاقل كان كرسكة به كداس نبت سف انكار تقا یا اس کا مطلب کھے ورسمااوران میں جو زندہ ہیں آج کے و م یک ساکت ہیں۔ مذابنی جھایی کمابوں سے منگر ہوسکتے ہیں اور مذابنی دستناموں کا ادرمطلب گرط ص سكتے ہیں۔

به ۱۹۰۱ هر ۱۹۰۷ و میں ان کے تمام کفریات کا مجوع یک ئی رق شائع ہوا جوان دستناموں کے متعلق کچھ عمائد مسلمین علمی سوالات ان میں کے سرغذ کے پاس لے گئے سوالوں پرجو حالت سراسیگی جمد پیلہوئی۔ و کھھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھئے مگراس وقت بھی مذان مخریات سے انکار ہوسکا مذکو ئی مطلب محکونے پر قددت بائی ملکہ کہا تو ہی کہ کہا تو ہی کہا ہوئی۔ یہ مباحث میں مباحث سے ایس مباحث سے واسطے نہیں آیا مذم بحث حالیا ہوئی۔ کے

مسلمانو اس مكرسخيف وكيد صغيف كا فيصله كجيد دستوار نهيان صاجو
عين نبوت مانگو كه كهريا فرماتي سو \_ كي نبوت و كفاتي
سو \_ ؟ ؟ كهال كهد ديا ؟ \_ كس كتاب كس رسال \_ \_
كس فوق \_ كس مر چين كه ديا ؟ \_ ل يال إن نبوت
ر كفته بوتوكس دن كه ليه أشار كفاس \_ و كيها و اور نهي ديكها
سكتة \_ \_ اورا تدها نها بي كه نهي ديكها سكة تود كيهو قرآن عظيم
مهار سه كذاب بون كي گوابي دينا به \_ مسلما نو اجتهادا
د بي عزوجل فرماتا به : \_ \_ \_

ورف خالع بسانتوا ماالشهداء فاؤلئك عدامله هده الكذبون يك دينى حب نبوت نه لاسكيس توالشد كه نزديك و بى هجوشے بي يے

یقیاً فاضل بریلوی کے مخالفین کذب و خیاست سے کام لیست بہیں ہے ہیں ہے کہ کو ٹی ایسا نبوت با تحریف و خیاسے فاضل بریلوی کی کسی بھی کتاب سے بدلا سے جوان کے الزام بہتان تراشی کی تصدیق کی جو جو سے بہتان تراشی کی تصدیق کی جو جہت سے کرتا ہو۔ اسی لیے عبدالرزاق بلجے آبادی الزام تراسی بہتان بازی کی تمام ترکوشش کے با دجود فاضل بریلوی کی شخصیت کو جو و فائل بریلوی کی ذرگی میں ہی ہے کو مرد فابس کرنا نمروع کے دیا ہے تو آپ کی زندگی میں ہی ہے کو مرد فابس کرنا نمروع کے خلاف برو کے فاضل بریلوی کے خلاف برو میگنظ کو ایک نیارہ فری حرب استعمال کرتے ہوئے فاضل بریلوی کے خلاف برو میگنظ کو ایک نیارہ فری حرب استعمال کرتے ہیں۔

فاضل بريوتى كے فليفه حفرت علامر تيدسلمان اسرف بہارى رحمة الدعليه صدر شجة وينيات ملم يونيورسطى على كرا ها ورجاب الوالكلام

ك القران الكريم بإده ١٨ سوره النورع ٨ ﴿ وبقيما شِيرِم فَالله ٥)

چر حوبورے ہی صدحیات او پنج گذر گئے وہ یہاں یک بڑھے میں کہ عیا ذیا اللہ حصرت شیخ مجدوالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دیا۔
عرص جیے جس کا زیادہ معتقد بنایا اس کے سامنے اُس کا نام لے دیا کہ انہوں نے اُسے کا فر کہہ دیا۔

بیها می کم کدان میں کے تعن بزرگواروں نے مولانا مولوی شاہ می حسین صاحب الدیم اوی مخفور سے جا کرجڑ وی کرمنا واللہ معا واللہ معالیہ علا مولانا کو اللہ تعالیہ علا مولانا کے ماست بدنیا و قلب اللہ اللہ اللہ معالی وسواس المفتری کا تحق کم کرارسال ہوا اور مولانا نے مفتری کذاب برلا حول تمر لین کا تحق کھی ا

عرض ہمینہ ایسے ہی افتراء اُتھا یا کرتے ہی اس کاجاب وہ ہے جہتمارا رہ عزوجل فرما آہے:

اِتُعَا يُعَنَّ اَرِى الْكَ ذِبُ الَّذِيْنُ لاَيْدُ مِنُونَ يَكُ رِلْمِيْنَ لَايُدُ مِنُونَ يَكُ رِلْمِيْنَ لَايُدُ مِنُونَ يَكُ رِلْمِيْنَ لَايُدُ مِنْ لاَيْدُ مِنُونَ يَكُ رِلْمِيْنَ لَايُدُ مِنْ لاَيْدُ مِنْ وَلَا يَكُونَ مِنْ لَا لَهُ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

اورون رماتا ہے: \_\_\_

فنجعهل لعنة الله على الكف بين يه راين يه راين

مزيدملانان ابل سنت كوبوكثياركرت بوئ كلصة بيركم:

سورة النحل ١٠ أيت، ٥٠ ا العران ٢٤ آبيت - ١١

ا تقرآن الكريم . ك القران الكريم . د لا تا بو ی که رفع اختلافات اور مذاکره و نظر کاید مناب و بهتر موقد پیدا بو گیاہے \_\_\_ جناب جلسه بین شراف لائیں اور ان مسائل کی نسبت بطریق اصحاب علم و فن گفتگو فرمائیں میں برطسد ح عرض وگذارش کے لیے آمادہ ومستعد بوں

فقر ابد الکلام احمد کان الله به اس خطسے پتہ چلتا ہے کہ اعلی حصرت فاصل بریلوی علیہ الرحمة سارد حب روسسلم هرتک با جیات ہیں مگریلی آبادی صاحب کے

بقول ١١٠ رحب ١٩٩٩ هم ١١٠ مارج الم ١٩٠٥ سع ميلي افاضل

بریلوی) احدر صافال تو بنتیک مرحوم سو چکے ہیں۔

آزادصاحب نے ۱۱ رحب روس سرس مارج را ۱۹ وائد کوخط کے مکھاتھا ، کیاآزادصا حب نے فاصل بر لیدی کی روح کوئی

كياتها ۽ باآب تے جدفاى كو يا خود آزاد صاحب عقل وہوئش كى

ونياسے بيگار ہو عکے تھے ؟

جوطی اسی روش نے عبدالرزاق ملیج آبادی صاحب کو کئی ماہم سن اور فرش نے عبدالرزاق ملیج آبادی صاحب کو کئی ماہم سن اور نوبت یہ ہے کر نہان حال سے یوں کہتے کرنہان حال سے یوں کہتے

کے مکانیّب ابوالکلام آذاد مرتبراز ، ابوسیمان شا بجبا نبوری مطبوعہ کواچی مراد ، ابوسیمان شا بجبا نبوری مطبوعہ

الزاد كے درميان ١١ تا ١١ رجب ١ سورو صر بطابق ٢٢ تا ٢٢ مايح ا۱۹۲۱ء کو تحریک خلافت و ترک موالات وغیره سیمتعلق مرینی میں جوعلمی مباحث سوا تھا اس کی روداد بیان کرتے ہوئے مکھتے ہیں کہ :-ود کلکتے ہے مولا ناکے ساتھ میں بھی بریلی بہنجا۔ رات کوا عبلاس تقا مكرشام بى سے خريس آنے مكيس كه كانفرنس نہيں بونے يائے كى -"احدرضا فال توب تبك مرحم موجكي بن مكران كي صاحراد مولانا حامدرضا فال توموجوديس \_ لے لیکن اس کے برعکس ملیج ہا وی صاحب کے ممدوح جاب آزاد صاحب يون رقمطراز بين كه : \_\_\_\_ بِسُمِوا مِثْنِوالرَّحْلِي الرَّحِلِي الرَّحِيْدِ بريلي ١١١ رحب ١٩٩٠ م بخدمت جناب مولانا احدرصاخال صاحب بريلويح دام مجدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! ممكر تخفظ وصيانت خلافت اسلاميه يترك موالت واعانت اعدائ محاربين اسلام وغيره مسألل حافزه كالنبت جناب کے اختلافات مشہور ہیں \_\_\_ چونکرجیت اعلیاء کا طب بہاں منقد ہور الب اور یری مسائل اس میں زیر نظرا وربیان ہیں اس لیے جناب کو توجہ

ر بقیها شرصفی سابق سے تمہیدای ان اور فاصل بر بلوی نامشر مزم فکروعمل کراچی ص عسم - ۲۸ - ۹۹ - ۹۹ - والم دور نام نام کار برا از عبرالرزاق بلیح آبادی طسبع آول ملاح می دور کار مندسا کرد سے این کلکت سا ص ۱۷۲ ب

کی پر تخریر کو طیلہ کے تناطر نہوت ہے موجودہ زمانہ کی اصطلاح میں ولیو میسی کہاجا تا ہے کی ہم روحکاسی کرتی ہے اوراس کا ایک ایک لفظ ساسی راؤ بہتے سے فالی نہیں ہے لہذا آزاد صاحب کے اس مندرجہ ذیل کی عبارت یعنی ، —

ودمشار تحقظ و صیابت خلافت اسلامید ـ ترک موالات و اعانت اعدائے محادبین اسلام وعزہ مسائل صاخرہ کی نسبت جناب کے اختلاف مشہور ہیں سے کے متب بن ماہر رصوبات پروفیسر مسودا حمدصاحب تہمرہ کرتے ہوئے ارتنا دفر ولتے ماہر رصوبات پروفیسر مسودا حمدصاحب تہمرہ کرتے ہوئے ارتنا دفر ولتے

یں کہ بہت کو تاریخ کاعلم بنیں وہ ان کلمات سے گراہ ہوسکنا سے مگر ہا خبرلوگ جانتے ہیں کہ اما م احدرصا کو بنسلطنت ترکی کی مدداعات سے انکار تھا بلکہ ان کی جماعت رضائے مصطف نے خوداس کے لیے کوشش کی۔اور وہ مذاسل رشمنوں کے خیرخواہ تھے۔ وہ انگریز اور مہند ودونوں کے بیے وقت مخالف تھے۔ وہ انگریز اور مہند ودونوں کے بیے وقت مخالف تھے۔ یہ ہے۔

میں تو بسا طفرف سے فاموش مقامگر
ساحل کا ول بھی مورج کی شوخی سے کھا گیا
حب ہم عبدالرزاق ملے آبادی صاحب کے تحییات بابر کات کا مطاحہ
کرتے ہیں تواہیے تواریخی شوابر ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں جب سے یہ
پتہ چلتا ہے کہ فی الواقع عبد لرزاق صاحب فطر تا انتہائی تشد دیا فرافراط و
تفریط کی جدسے گیز وجانے والے واقع ہوئے تھے۔ صراعتدال کوقائم رکھنا
کے گنا ہے گناہی الم الم المحد معدود مطبع ہی دا رسے پریس لا ہور ناکشر
د منااکیڈمی لا ہور صرے ۵۰-۵۸ ہ

پھررہے ہیں کہ سے م عدلیب مل کے کرس آہ زاریاں تو المے کل یکاریس چلاؤں الے دل یروہ معربے جے فاصل بربلوی کے مخالفین قیامت کی مسیح ک بھی بنیں مل کرسکتے ہیں ہی وجہ ہے کہ ممصباح ا لعلوم مبارک پورعرفی یونیورسٹی مبارک پورا عظم مرط صریے عظیم می فرز ندما فظ ملت صرت علامه عبدالعزمز عليه الرحمك مايه ناذشاكر دجناب حضرت مولانالين اخترصاحب مصباحی اس تفیا دیر نفذوج ح کمتے ہو کے تکھتے ہیں :-امام احدر منافاصل بريلوي كاانتقال ٢٥ صفر المساج مطابق ١٧١ كنوبر الم المركو بوا ييني وصال سے تقريبال ساط مات ماه بيشر سرزين بريلي من بيط كريرسوائ ذما مذ تار یخ کوهی کئی که دو احدرضاخان توب تنک مرحوم مویکے ہیں مگران کے صاحبزادے مولانا حا مدرمنا خالف موج

"زنده درگور کرنا" تا یداسی کو کہتے ہیں اور یہی وہ "خوات جلیلہ" ہیں جن کے صلے میں ایے مؤر فین کو تاریخ دانی ، بلند نظری اور روشن خیالی کے تمخہ جات پیش کئے جاتے ہیں جو پیشنا ایک المیہ سے کم نہیں اوراصحاب عدل وانصاف کی گردنیں اس پر شرم سے مجھک جانی جاہئیں "یالہ میں اس خط کے متحلق عرف اتنا عرض کمہ ناچا ہوں گا کم آزادھا ا

کے امام احدرضا اور رد بدعات و منکوات الالین اخترمصباحی طبا اکنو بر ۱۹۸۵ء ما خراد اره تصنیفات اما احدر صاکراچی صص ۵ - ۵۳ ؛

حباس افتاده طبعیت سے ان کے بطے ان ادابوا سکام میا ان سے مکرنے سکے اور انہوں نے یہ کمر جان چرالی کہ معاملہ آنونوں طے کولیں اور جہاں مرضاحب کی جعی دال نہ گل سی تو میرولل ہما نثما کی كاحتثيت جوآ كنا بى ثان مى لبكتائى كرسك اسى لي فاضل بربلوی می ارشاد فرماتے ہیں کہ ، \_\_\_ سان بے دینوں کا تماشہ دیکھو محدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے برگویوں کی جو تکفیر ہوئی اس بر کیا کیاروتے ہیں کہ \_ المن سارم جال كوكا فركه ديا - ركويا جهال الهي وها ال نفروں سے عبارت ہے) \_ الم نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیارگویااسلام ال بے دینوں کے قافیہ کانام سے کمان کاقافیہ تنكس بوا تواسلام بى كا دائره تنك بوكيا ) اورخود يه حالت كمراشقيا مذعلما وكوهيوري اورمذاولياوكو ى مابكوى مصطفى د ملى الدّعليه وسلم كورنجناب كبرما دعز جلاله ) كوسب برمكم كفراكائين اورخود بسط كط مسلمانول كي بي بن ري \_ الالعنة الله على الظالمين خروار كالموليم خدای لعنت مے ۔ القران الكريم يا أمين المين إلمين تم أمين مجاه سيدالمركين -

ان کے بس کی بات تھی ہی ہنیں اس لیے برجب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تواس کے انہا کو پہنچ کرائے بدنام کونے کی کوشش کرتے ہیں اورجس کی محتبت میں و وب جاتے ہیں اس کی کفر مات کو بھی عین اسلام ابت کرنا ان کے بائیں او تھ کا کھیل سے جو نکرعدالرزاق ملح آبادی صاحب كميوسط خیال سے جی تعلق رکھتے تھے اورعقید تا ول بیت کے علم دار بھی تھے اسی لیے ملیج آبادی صاحب "ہم چنیں دیگرے نیست"کی منزل پر فائز ہونے کے بعد میزان عدل اورجزاء وسزا کے تفتورسے ہی ماورای ہو م م عے میں وج ہے کہ ان کے مرتبی واستاد جناب آزاد صاحب کو بھی ان کی عادات جمیلہ ا ورفطت تقیلہ کے بار سے میں بائی الفاظ بیا نگ دھل اعلان کوایا ا جوبد شمتى سے مار رائ كے صفحات كاجزو بن كئے ہي اور جس كى روستى مي عبدالرزان مليح آبادى صاحب كي مخصيت كي تمام جبت كو "خوبتر کی کے ا ذار میں سمجھا ما سکتا ہے۔ وہ تا ریخی حوالہ آب بھی ملاحظ کریں ابوالكلام صاحب بهرصاحب كو تكفية بي كم : مدمولوی عبدالرزاق اس وقت نوجوانی کی صدود کے اندرہی اس لي طبيعت مي توجواني كرارتين تيزيي - انبين آب سے شکایت ہے کہ آب نے رینی غلام رسول میرنے) ان کا ا كيم صنون نقل كيا مكر ظاهريه كيا كمنقل سني ب وہ صرف اتنی سی ہات براس درجرمتا تر بولے کہ جب ہے کے افقات کا ذکر کر تا ہو ل جوش میں آجاتے ہیں۔ مرحیدان سے کہا ہوں یہ اخبارات کے اُخذو نقل کی عولی باتیں ہیں مگر وہ نہیں مانتے \_\_\_\_ جو اکرو مشرب و البست ای گرم جوشی میں وہ آپ کے خواجہ تاش ہیں۔ اس لیے آب دونوں معاملہ طے کولیں الے

رحاشيه برصفحة كنده

میرامقصود بیش نظرمقالی وربیدسی کی برده دری یا دل ازاری بني ب بكه الكتاف حقيقت ب - كيونكم الله ك رسول صلى الترعليم کا فرمان ذیشان ہے ۔۔ اپنے مسلمان جا ٹی کی مدد کر وخواہ وہ ظالم ہو يا منظادم - اس بس منظر مي مجع فا صنل بربلوى كى شخصيت يقيناً منظادم نظرا کی کیونکران کی ذات برفتنه برورقسم کے اوگ نت نی متمتول کا طویل طومار باند صفے میں مصروف عمل ہیں بے جن کا اپنا وا من حود واغدار ہے وہ فاصل بریلوی کے صاف وشفاف دامن کو دا غذار بلنے کی ناکام كونت فى كدر الم سے حن كى اپنى أنكه دل مين خود بركے برے شہتر ہي۔ وہ فا منل بریلوی کی م نکھوں میں شکا تلاکش کونے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ئیں نہیں جانتا کہ یہ لوگ خوف خدا اورا حتساب آخرت سے اس قدرعاری کیوں ہوگئے ہیں۔لیکن اتنا صرورجا نہ ہوں کہ اہل حق کی مخالفت "باطل"کا سمیشر شیوا را ہے۔ قرآن کریم کی آیات مقدسہ اس بات برخود كواه بي كدانبياء عليهم السلام كى من لفت كرف والحاور ان کے پاک مشن کی کمیل کوسبو تاز کرنے والی باطل مرست طاقیتی تھی سمیشراینے بارے میں سے کہتی دہیں کہ ہم ویاک باز نفونس کے عامل مرامن پیند" لوگ بین بسسهم اواستی د ملت " کے داعی" اور حامتر

## خاتمئةكلام

عبدالرزاق ملیح آبادی صاحب اوراس جیسل کے دیگر مخالفین اہل سنّت نے فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی ذات پر جوبے سروپا الزا مات لگا کہ ان کی خست کو بدنام کرنے کی گوشش کی تھی بجدہ تعالی ہم نے دلائل کی روشنی میں اس کا جزایہ جائزہ بیش کر دیا ہے ۔ نقد و نظر اور غیر جا نبدا دا مہ بجزیہ سے یہ بات فابن ہوتی ہے کہ فاصل بریلوی نے ان سخا ریا ہیں ہمایت متبت کرداداوا کیا جبکہ دیگر حضرات نے انتہائی منفی سرگر میوں میں ملوث ہونے کا شوت دیا نتیجنا مرصفی میں اسلام اور مسلمانوں کو ہی نقصان بہنیا۔

عبدالرزاق ملح آبادی جناب آبی - بی خان اورجناب نفیس صار دیدد و بد و خید رخاید خیاب عبدالقا در رائے بوری صاحبان اور دیگر مذکورہ مخالفین المل سنت نے صورت مال کومسنح کرنے اور "حقیقت" کوجان بو مجھ کرھیائے کی کوشیش کی ہے۔ راقم نے متن خوالہ جات اور در ستا ویزی تبوت کی روشنی میں صحبح صورت حال کو داضح کر کے بیش کر دیا ہے۔ ہر باشورا ورمومن کامل سکھنے والا قاری اس سے اتفاق کر ہے گا .

الحدللد اکیں نے اپنی ہات آپ کے پہنچا نے کے لیم تند والم جات کی دوشنی میں گفتگو کی ہے۔ اکثر حوالے میں نے اصل مصا درسے حاصل

كذب وا فتراء كا وظيفه يرصنا برع كاساس بروه فاموش بوكية. افذاه ساذی ، الزام تراشی جیے جیانک جرم کا ذکر کرتے ہوئے يد محرح بفرشاه ميلواروى صاحب ارشاد فرمات بي كه :\_\_\_ وو تركيموالات ليني ك مخريد جب يك زورول بدرس مجع فاصل بربلوى سے كوئى دلجيسى نامقى - تىرك موالاتيول فيان كيمتعلق بيمتهوركمدكها تهاكمنعوذ بالتدوه سركاريطانيه کے وظیفہ یاب ایجنط میں اور تحریک ترک موالات کی مخالفت میمامور ہیں ۔ مجھ کی بزرگوں کے متعلق سبی بات سنائی گئی جن میں بعض كے متعلق غلط بونے كا يقين وعلم يہلے بى سے تقا۔ دراصل بردورمین کسی کوبدنام کرنے کے لیے کوئی طلابوا اصطلاحی لفظ اختیار کرایا ما تا ہے۔ جس کے تماشے میں اپنی زندگی میں بہت ویکھ چکا ہوں \_\_\_ فلال شخص جاسوس ہے \_\_ فلال ٹو ڈی مجیہ ہے \_\_ فلال مسطر على فلال كميونسط م فلال شراب پیتاہے وعیرہ وغیرہ ۔۔ اس قسم کی خبرس خواہ ایک فی صد بھی اپنے اندرصدافت ہزدھتی ہوں لیکن عام لوگ کسی تحقیق کی حزورت سنس سمجتے، بلکہ کوئی شوت طلب کے بغیرسی اس خرم ایان لے الميموقع كملي بيم عاوره بناكم "كوّاكان في أرّاً" \_ تحريك ترك موالات كح جوش مي تحقيق كا موسس منها اس ليه اليي افوامول كوغلط سمحضنے كى خرورت محسوس الم يونى \_\_\_ ليكن جي مي شورا ما كيا مرسى تعصب اور تنگدلى كارنگ بلكے سے نه فاصل بریلوی علمائے جان کی نظریس از: برونمیرمحدمود احدطباعت چارم كيم مئي ٨٨ ١١٤ نا شرصياء القرآن بيلي كيشنز لاسور ص٢٢٧ -٢٢٣ ؛

عي امن چاہے ہيں -لیکن قران عظیم کاکہنا ہے کہ یہ روئے زمین پرسب سے بواے فنادی لوگ ہیں ۔ ان کے دلوں میں روگ سے ۔ ابوج ل اور ابدلهب كل بهي عقر \_ ابوجهلي والدلهي آج جي به \_" ندوه" كل بنى تنا ، جہال ذات رسول كو قتل كرنے كم منعوب بنائے جاتے تے \_\_ " ندوہ" آج بھی ہے ، جہاں عظمت رسول کومسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی روز نئی سازش کی جاتی ہے سے وہ فا قر کشن جوموت سے ڈرانیں درا روح محداس کے بدن سے نکالے دو و قابل این مام تر " قابلیت " کے ساتھ جس نے او بل جیاایا بے کنا ہ سخفی کومحف اپنے مفا و کے لیے قتل کر دیا تھا۔ آسی طرح کے و قابل عزات آج مجى معاكثره بين موجو دبي جونه جان كت بيكناه لوگوں کی کردار کئی کرنے کی سازش میں طوت ہیں اپنے مفا دے بیشِ نظر براوگ كي منى كركز د ف كے ليے تيار ہي \_ اور كوئى منى حربرات توال كريكتے ہيں۔ اسنیں لوگوں میں سے ، یک صاحب کا ذکر کرتے ہوئے برو فیسرواکط محدمودماحب لکھتے ہیں کہ : \_\_\_ "كراچى كے ايك صاحب جوا بنے آپ كوابل سنت كى مخالفت كے لیے و قف کیے بو نے میں نے مرکزی مجلس رضا کے روح دواں جناب دعیم ابل سنّت علیم محدموسلی ا مرتسری د مذطله انعالی) منے ایک ملاقا "م توات كم اعلى حفزت كو دفن كر يك تق مكرات في عيرزنده كر ديا سے لهذااب ميں مزيد كياس سال رات دن كام كرنا يرك كا ،" اس برعيم صاحب في فرمايا "كويات كومز مدي إسس سال

اورسرزمین ہند کا وہ مقام جہاں ''دیوبند' ہے اس کے بارے میں مکھا سے کہ:

و درالعلوم دیو بندی بنیا دکے لیے حصور علیالسلام نے خود اپنے دست مبارک سے زمین برنشان سکایا۔ لے

اس کے علا وہ اور بہت سارے مبیترات اس کتاب میں شامل ہیں جو
علما ء دیو بند کے قول وفعل کے تضاد پر نوحہ کنا ں اور ماتم کرتے ہوئے مرشیہ
بڑھ رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ قاسم نا نو توی جن کی گفر ہے عبارت
پرخو د علملئے دیو بند نے کفر کا فتوئی دیا ہے۔ وہ اللّٰد کی گفر دمیں ہیں۔
معاذ اللّٰد اور دیو بند کی وہ وارائع کوم جہاں سے عالم اسلام کے بیت مملی ان اہل سنت و جماعت پر کفر و شرک اور بدعت کے فتو و ل کی
بوچھاڑ کی جاتی ہے اس کی بنیا دکا نشان رسول اکرم کے وست مبارک
سے لگوایا جاتا ہے الیماذ باللّٰہ ۔ یہاں دارائعلوم ویوبند کی عظمت کو طبطنے
کے لیے دسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وہم کو صاحب تصرف، صاحب افتیار
اور صاحب علم عنیہ جی مان لیا گیا ہے۔

ظ ایم جے بوالعجم است کین فاصل بریلوی جن کی ذات ناموس رسول کی حفاظت کے لیے سیر بن گئ اور تنقیص الوہیت کے مرکب کے لیے شمیر مرمم نام جن کے زندگی کا ایک ایک لیے عظام واصی بی زندگی کا ایک ایک لیے عظام واصی بی ایک لیے ایک لیے ایک لیے عظام واصی بی ایک لیے ایک لیے عظام واصی بی ایک لیے ایک لیے ایک لیے عظام واصی بی ایک لیے ایک

دهاشید صغیسابقی که جهانِ رضا مرتب مریدا حدیثی باراق اساده ایم است مریدا حدیثی باراق اساده ایم است ۱۹۸۱ میلی در مسلط کهاش پزشسرز نا نثر مرکزی مجلس رضا لامور صد ۱۲۵ - ده شرات دارالعلوم دیو بندا نوادالحسن ایمشی اثنا عت موثم مردی در میلین تا در برنظرز مهارنبود صد ۱۲۳ - ۱۲۰ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ ن ب

بلکا بوتا چلاگیا اوراب جناب فاصل بریلوی کے متعلق میرے مانزات
یا دیا ست دالا نزرائے یہ بہے کہ وہ علوم اسلامیہ تفییر، حدیث، فضم
یرعبور رکھتے تھے ۔منطق، فلسفے اور دیاصی میں بھی کمال حاصل تھا۔
عشق رسول کے سابھ اوب رسول میں اتنے بر شار تھ کہ ذراجی
بے ادبی کی برواشت نہ تھی کسی 'نبے اوبی کی محقول' توجیبہ و
تا ویل نہ ملی توکسی رور عایت کا خیال کئے بنے راور کسی بڑی شخصیت کی
یہدواہ کئے بنے دھوسے فتو کی لگا دیتے ساہ

موں نا قاسم افرت نے کہا جو میں گویا اللہ جل شانہ کی گودیں میطا ہوا ہوں ۔ "

میں بھی نہیں -

مجدد الف تانی نے فرمایا اس جگرسے علم موت کی بُوآتی ہے۔

(العلوم دیو بند میں بڑھنے اور فارغ ہونے والول کا تعین منجاب اللہ ہوتا ہے۔

(حاشہ برسفی آئندہ)

اکرچہ اہل اسلام کا غلبہ زائل ہوجائے ۔" کے
اس عبارت میں لفظ خبشا ﷺ اس بات بردلیل ہے کہ فاضل بر بلوی
کے گھ انے کا ایک ایک فرد انگریزوں سے دلی طور بر نفرت کرتا ہے۔
جبی تو اسمین العلاء "جبے خطابات سے خودکو مشرف نہیں گیا۔
خاصل بر بلوی کی شخصیت سے متنارف اور آب کے علمی حالا لت کے
مان سے واقف حصرات نے ہر دور میں آپ کی بقریت عشق رسول سے
وابستگی آپ کے تقوی وطہارت ، خیالات کی باکیزگی پرگواہی دی ہے بھی کم میں اب کے علمی المو براسول سے
مان کے وصال کے لینی ر ۲۸ اکتو براسول شے کے چھ دوز بعد رسونوم
ا ا ۱۹ ا ء کو ، لا ہور کے مشہور بیسے اخبار کے مدید نے اپنے اداریہ میں ایک لیزی میں ایک سے برائوں فال صاحب سیکرش کی میں نوط شائع کیا رض کا عکس خاب طہورالدین فال صاحب سیکرش مرکزی مجلس دھا لا ہور کی عنایت سے مجھے مل مدیرا خبار اپنے اداریہ میں مرکزی مجلس دھا لا ہور کی عنایت سے مجھے مل مدیرا خبار اپنے اداریہ میں مرکزی مجلس دھا لا ہور کی عنایت سے مجھے مل مدیرا خبار اپنے اداریہ میں

ہے ہیں :

الم الم المدر صالت اور انگریزوں سے ترک موالات کہ نے

والے امام المدر صالعے بہت ناخوکش تھے ۔ یہاں یک کہ آپ

کا بائیکا ط اور بدنام کرنے میں ان کے طف ہے کوشش کا کوئی وقیقہ باتی نہیں رکھا گیا۔۔۔ باوجوداس کے مرحم کا پائی ثبات

ابنے داستے سے مذہ اللہ ۔ اللہ اللہ و دل کی وسیق مزار خوف ہولیکن زباں ہو دل کی وسیق میں رہا ہے ازل سے قلندروں کا طبیق

ک میک اور واکی ند کے منافع کا شرعی عکم " تر تئیب قاحی عبد لرجیم لبندی مطبوعہ رمنا برقی پریس جولائی ۱۹۷۷ نا شرقا دری کب و پو بدیلی شراعی صب سے رمنا برقی پریس جبار لا بود - سا ندمبر ۱۹۱۱ دادر برص ب

رسول به نثار \_\_\_\_ وا ان لوگوں کے نز دیک انگریز کے ایجنظ
برعتی اور مذہ جانے کیا کیا ہیں۔ مالانکہ فاصل بریلوی کا کہنا ہی تو تھا کہ ب
اللہ کی سیکی مصطفے کے سواحل مشکلات
برعقل کے افریب اور دھوکا نظر کا ہے "
فاصل مریلوی کی کہا بات ہے ہے کے خاندان کا کوئی ف دھی

فاصل بریدی کی بات ہے ہے۔ ہا بنان کا کوئی فروجی انگریزوں کی مکومت مے نہ تو وابسط دل ہے اور نہ توکسی قسم کا کوئی رابطہ رکھاہے اسی لیے آپ کے خاندان کا کوئی سخص انگریز کا دیا ہوا خطاب شمش العلماء سے نہ تو منہ ف ہوا اور نہ اس نے اپنے کلاہ پرافتخارکو اس فرے کے تمخہ جات سے مر س کیا فاصل بریلوی کے چوٹے صاحبرا کے سیدی حضرت مصطفے رضا خال مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ اکے سوال کے جواب میں ارتباد فرماتے ہیں کہ با۔

بہماری فرات سے بٹ کر بہاری بائے کٹ کر جہاں میں کیوں نے موجائے وہ ابتر بارسولے اللہ عدوئے مصطفے بر کیوں نے نالب مہو کہ تیرا ہے تیرا انجانا یہ کیا ''کینہ''سب سے کمٹر بارسول اللہ

فاكيا في بيان بير المجنت بير المجانا أوست وعالم جيثتى المجانا مارشبا يضاح المارية المجانا المردد عصر سلال المردد على المردد

اگرالتررب العزّت كافضل وكدم اوررحة اللعالمين عليه السلام والصلاة كافيف وعنايت شامل حال منهو تا توبي برگرنفدونظر كي اس ذمّه دارى سے عهده بران نهيں بوسك تقاريہ تو فاضل بريلوى كي فيجة عبية كم علم سے يه كام لے يا۔ حق يہ بحر الله تعالى نے مجھ جيسے كم علم سے يه كام لے يا۔ حق يہ بحر كم الله تعالى نے مجھ جيسے كم الله و صلى الله عليه وسلم كى نكا و لطف و عنايت كا صدقہ ہے اس كى حجول جُوك ميرى ابنى ذاتى كوتا بى ہے جس كے ليے بين آپ سے كذار ش كرتا ہوں كم اس بين جو تھے ما فى نظر آئے فلوص كے ساتھ اطلاع فرما ئيس تاكم آئندہ اير نشن بي اس كى تصبح كم دى جائے ساتھ اطلاع فرما ئيس تاكم آئندہ اير نشن بي اس كى تصبح كم دى جائے ساتھ اطلاع فرما ئيس تاكم آئندہ اير نشن بي اس كى تصبح كم دى جائے ساتھ اطلاع فرما ئيس تاكم آئندہ اير نشن بي الكم آئندہ الله و الكم الله و نسل كان تھے كے ساتھ ا

اس مقالے کی تکمیل تو ویسے ۹۴ وا و کے وسط میں ہی ہوجانی جاہے تھی مگرمفرو فیت کے ساتھ ساتھ طبیعت کی ناسازی نے ہی تعجی تعجن وفور

مزودت سے زیادہ وقت لے ایا۔

آخریں ادارہ عونی رصوبہ کے تمام ادا کمن کا عومًا اور عالی جا کھیں صاب مدیرا علی ما ہزامہ القول الدید کا خصوصًا تدول سے تسکر میرا دا کرتے ہیں کہ اسہوں نے ہماری حوصلہ افرائی فرمائی اور اس کی نشر و اٹ عت کا انتظام کیا ۔ میروم وقح م عالی جناب عبدالرزاق جمر الدی جیت صاحب مدظلہ العالی کا بھی بے حد تسکر یہ کرا مہوں نے مسودہ کو ملاحظ فرما کہ اپنی عالما نہ تقریفے سے نوازا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے دوست فرما کہ اپنی عالما نہ تقریفے سے نوازا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے دوست میں میں میں میں میں میں ایک مقدم توروں سے نوازا۔

الله نقالي ان تمام حضرات واحباب كودا رين مين ما البرما حدار ما الله ما حدار ما من الله ما الدما ما ودا الله من واصحاب نبى درصى الله نقالي عنهم الجعين

#### ١١ فالص الاعتقاد از فاصل بريلوى ۱۸ - فاصل بریلوی علمائے جاج کی نظریں از داکھر وفیسرمحدمسعود ۱۱ الناه بے گناہی ہے ۔ ۱۱ ۲۰ - جات مولانا احدر صاخان بربلوی ١١- امام احدرصا اورعالم اسلام ، ، ، ٢٢- حيات اعلى حنت ازمولانا ظف الدين بهادى ٧٧٠ يادا على حضت ازعبد لحكيم شرف قادرى نفت بندى ١٢٠ - حيات من عبد الحق مدت وبلوى از ير و فليسر فيلن اجمه ٧٥- امام احدرصنا ارباب علم ودكتس كنظرمي از مولانا ليين اخترمصباحي ٢٧- امام احدرضا رُوّ برعا ومنكرات 🗼 " ٢٠- فقياب لام المه والمرحن رمنا اعظى ٢٨- مقالات الم احدومنا اورابوالكلام ازداكر سيدجال الدين ٢٩- جبان رصا الخدر ميرا حدثتي سو - انوار رض مجوعه مقالات ضاء القرآن يلي كيشنز لا سور اس- امام احدرهنا الك بمرجب شخصيت از كوشرنياني ۱۳۰ الرف و بروفيسريد و يمان المرف بهاري سرس النور " " " ٣٨- نفرت الابرار ، مفي محدصاحب لدهيا نوى ۵سد اقبال کا تحسنری محرکه اذ نورانبدنور محدقادری ١٣٠ مقدمه ابن خسلدون ، عبد الرحن ابن فلدون - أردو أو والم ٢٥- بنيك اورواكارك منافع كاشرعي هكم ازمرتب قامى عبداريم بتدى ۳۸- کلمة الحق از معین الدین اجمیری الم معدميان معدميان وري المحدميان وري

# ماخدومراجع

### كلام إلى احاديث عقائد وفقرسوا كخ تنقيد وتعقب

منزل من الله تقالي ١- القرآن الكريم كلام رسول التدحلي التدعليه وسكم ٧- ابوداؤ دشرلي كلام رسول التدصلي التدعليه وسلم س. مشكواة سرلف ازسيخ الاسلام سيداحد بن وهلان سم- الدردالسنيد رر مولوی رحان علی رترجمراردو) ۵- تذكره علمائے مبند " فاصل بریوی ٧- تميدايان 2- الاجازات المتينب ٨- اسلام ابي طالب " " " ٥- احكام تعربيت ١٠ - سمول الاسلام " " " " "۱۱- اعلام اعلام ۱۲- فتا وی رصنوبر علد ششم " " " ١١١- المحجة الموتمنة المرادة ١١٠ الصمصم على مشكك في آيات علوم الارحام " " ۵۱- دوام العيشين ١١٠٠ ١١١ ١١١ ١١ ١١ - الكوكبة السنيها ببر الله الله

١١- حفظالايمان از الهرف علی ۲۲- فتاوی دستيديه رر داشدا حرکنگوسی ٧٣- تصفية العقابد ، قاسم نانوتدي ۱۳- اشدالسناب المرتفى حسن در مهنكوى ١٥- فيصله كن مناظر " منظورندوي ۲۷- نقش آزاد ر، علام رسول مير ۲۷ ۔ نقش جیات ر حین احمد ماندوی ۲۸- مكاننيب ابوالكلام آزاد مرتبر ابوسلمان شابحها بيدري 19- مكانتيب دشيريه عاشق اللي مير تطي .2- فيآوي ركشيدي ر دستیدا حد گنگویی اء- مكا لمة الصدرين ر تحدد کی دید بندی ۷۷- بیں بڑے معلمان مرتبه عبدالركشيد ۲۷- اوهام ا ز مرزاعلام احرقادیانی ۲۷ - اعجازاحدی -11 11 11 وشيخ عبدالماجد قادياني 28- اقبال اورا حمدیت 24- زجاجم ررسمائے تبلیغی رطفیل شاہ قادیانی دائره معارف كتب تواريخ وقانون وغيره ى د اردودائده معارف الاسلاميه مرتبريغاب يينورطي لامور ياكستان 24- تاریخ پاک وسند ۱ ز انوار باستی 2- تاریخ پاکتان "شیخ محدثی ۸۰- مندی مملکت کاعروج وزوال را الفرد لائل داردو ترجمه ١٨- قائداعظم اوران كاعبد المنس اعر حبف رى

به . پاسبان مذهب ملت اذ محرجيك الرحان اسم - سندوو سعتركموالات م تا ع الدين منتى ۲۲- پروفیسمولوی حاکم علی را پر وفیسر محد صدیق ۳۲- محرعلی کی ذاتی وائری را عبدالماجد دریا بادی مه، ملمانون كايتار حبك ازادي « عب الوحيد فان ميم- الحق الميسين " مغزالي زمال شاه احدسعيد كأظمى كتب ومإبيت ولوبنديت قاديانيت وغيره ٢٧ - جيات طيب از مرزاحیرت وهلوی الرثن والثدامرتسري ام - سمع توحب ٨٨ - تقدية الايمان ر اسماعیال دبلوی ر احمان إلى طيب ۴۹- البربلوبيت ۵۰ انگریز کے باغیملمان ر جانانمزا ٥١- مولانا محداحن نانوتوى « طُواكِرُ ابوب قادري ۱۵- ازادی کمانی وزادی زبانی مرتبه عبدالرزاق ملح آبادى ٥٥- ابوالكلام من زادا كي بم كر شخفيت ازرك يدالدين خان ازعبالرزاق ملح ابادي م ٥- ذكر زاد ۵۵- ابوالکلام آزاد ، عبدالقوی دکنوی ۵۷- کھ ابوالکلام آزاد کے ابیمیں راماک رام ٥٥- تذكره آزاد ، عاشق اللي مير هي ۵۸- تذكرة الركشيد ، قاسم نانوتوی ٥٩- تزيراناكس

" فليل احدانبيطوي

.٧- برابن قاطعه

۱۸۰ اوراق گم گفته از رئیس احد محفری ۱۸۳ برصفر ماک و مهندی ست بین علاء کا کرداد از ایج بی خان ۱۸۳ برصفر ماک و مهندی ست بین علاء کا کرداد از ایج بی خان ۱۹۸ میر میران کرداد و ترجیز ترکی در برت میران میران او که اردو ترجیز ترکی در برت میران می

### جسرائدورسائل واخبادات

۸۸. دوزنامر بیراخبار لا بور سرنومبرای ایم مرد الا النه میراخواری ۱۹ دوزنامر زیزدار لا بور ۱۷ را کو بر ۱۹ ایم و بر ۱۹ و بر ۱۹ و بر ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و بر ۱۹ و بر ۱۹ و ۱۹ و بر ۱۹ و بر ۱۹ و بر ایم و بر اور او او ایم و بر او بر ایم و بر ایم و

تقت بلخسيس الحمد تله الرسلين صلحالله عليساولم

مبش نظروه نوبها تبحدے کود استے بے قرار رو کیسرکوروکیے ہاں نہی امتحان ہے ون ركه رضا در الوثويي تزے لیان کے تیرے لیان، ضاأك يُلْ فَيْ الْهُوْلِياكَةِ